



سى ـ بے ـ ايس تقاميسن ترجمه جمداحسن بث

## مگارتا -- پېشرن

حبيب ايجوكيشنل سنشر 38- مين اردوباز ارلامور فون 5014066 فيكس 501205-042 فون 7322892 فيكس 7354205

e-mail:nigarshat@yahoo.com www.nigarshatpublishers.com



#### فهرست

| 7   | اندمير ڪاورخوفز د وانسان                                 | - ابراد کے              |
|-----|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1.3 | جادوكا آغاز _ ندبهب اور جادو                             | پېلاياب:                |
| 25  | ما نوق الفطرت ستيال                                      | دوسراباب:               |
| 31  | جادو کامت _میکائی اوران کے اسرار                         | تيراباب:                |
|     | ٔ جا دو: بابل اور شام می <i>ں</i>                        | چوتھاباب:               |
| 40  | جادوقد يم مصريين                                         |                         |
| 51  | به معالم رس<br>کبالیه: قدیم میبودی جادو                  | . پوتورو.<br>چيناباب:   |
| 60  | سبانه. عديه ايجودي چادو<br>يوناني اور رومي جادو          | پيساب.<br>ساتوال باب    |
| 69  | یربان ریریون بایرو<br>کیلنگ' عرب ٔ سلاواور ثیونو تک جادو | برس باب<br>آخوال باب: - |
| 75  | ہندو' چینی اور جایانی جادو                               | نوال باب:               |
| 86  | عمل حاضرات اورشیطان کے ساتھ معاہدے                       | دسوال باب:              |
| 93  | وچ کرافث اور شیطان پرتی                                  | مميار بوال باب:         |
| 110 | مستقبل بني                                               | باربوال باب:            |
| 120 | جادواورأس كےلوازمات                                      | تير بوال باب:           |
| 156 | محبت اور جادو                                            | چود هوال باب:           |
| 156 | جادو رپکھی حمی <i>ن قدیم کتابی</i> ں                     | يندر موال باب:          |
| 178 | كالا جادو                                                | مولهوال باب:            |
| 187 | مشبورا جمريز جادوكر                                      | سرّ بوال باب            |
| 191 |                                                          | افغار ہواں باب:         |
| 194 | جادو جديد دوريس                                          | انيسوال باب:            |
|     | क्षा क्षा क्ष                                            |                         |

#### جمله حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام كتاب: جادوك تاريخ

مصنف: ی-ج-ایس تفامیس

ترجمه: محماحسن بث

ناشر: آصف جادید

برائے: نگارشات پبلشرز

24-مزنگ روڈ کلا ہور

PH:0092-42-7322892 FAX:7354205

فرسث قلور ٔ حبیب ایج کیشنل سنتر'38 مین ارد و باز ارلامور

PH:0092-42-5014066 FAX:7354205

طبع: المطبعة العربية لا بود

سال اشاعت: 2007،

آيت: =/140روپ

جود کار"ادش" کے نام سے یاد کرتے ہیں۔" اکارشات" نے ادشو (کرورشیش) کی دنیا جمر میں بیٹ سیانگ کتاب" فرام میکس او ہورگاہ میں نیس" کا اردو تر ہمہ" شیوانیت سے الوہیت کی "کے نام سے شائع کیا ہے۔ ان ایند کیا کیا کہ اب کک اس دو مانی کمراوا کی متعدد کتا ہیں تر جد کروا کر شائع کی جا کی جی اور ہے گئی ہیں اور یہ سلسلہ جنوز جاری ہے۔ یاور ہے گہ"رو مانی کمراو" والا خطاب بھم نے اوشو گی آ پ جی کے معوان "ایک رو مانی کمراوشونی" سے لیا ہے۔ یہ آپ جی "کارشات" نے شائع کی ہے۔

بنیاد پری آیک ایدا موضوع ہے جو دنیا کے جیوں تو حیدی ادیان کے جیو کاروں کے لیے دلیے کہا دیات کے جی دکاروں کے لیے دلیے رکھتا ہے۔ " نگارشات" نے اس موضوع پر آیک جامع ملمی وہناوین " فدا کے لیے جگ " کے عنوالن سے شاکع کی ہے۔ اس آناب کی آگریز مصنفہ کا نام کیون آرمسندا گ ہے۔ اس آناب کی آگریز مصنفہ کا نام کیون آرمسندا گ ہے۔ اس آناب کی تاریخ " بھی " بھی شاکع کی خاریخ کی مقبول کتاب " خدا کی تاریخ " بھی " بھی " بھی شاکع کی خاریخ کا اسلام کی تاریخ " اسلام کا سیاسی مرویق و زوال " کے مقولان سے شاکع سی سی میں اسلام کی تاریخ " اسلام کا سیاسی مرویق و زوال " کے مقولان سے شاکع سی سی

کی گئی ہے۔

"نگارشات" كى روايت شكن اور د جمان ساز تمايول كايدسلسلدا تكاهويل ب (اور جنوز جاری ہے) کہ اس مخصر بیانے میں ان کا تفصیلی ذکر ناممکن ہے۔ سوجم زمزِ ظر تناب کی طرف آ تے جیں جوکہ بلامبالغدازل سے انسان کے ذہن ہر حادی موضوع برایک عالمانہ معلومات افزا ولچپ اور جامع وستاويز ب\_ جب انسان نے كرؤ ارض برآ كھ كولى تھي تو وو جہا تھا۔ برطرف فطرت كى " مولناک عظمتیں" اس کے نازک سے قلب و ذہن پر دہشت کا سایہ وال ری تھیں۔ کہیں آتش فشال پہاڑ تھے کہیں شورا تکیز دریا کہیں تا حد نگاہ جلتے ہوئے محرا کمیں یا تال تک اتر تی کھا ٹیاں۔ ابتدائی انسان کی دہشت زوگی کا واحد سبب فطرت کے بیدول دبلا دینے والے روپ عی نبیس بلک مجيرالعقول' ديوقامت ادر ديوپيكر حيواني محلوقات بهي تحيل به كويا قدم قدم پر دبيشت خوف اسرار اور بے لیک کا دام بچیا تھا۔ بے جارہ انسان فا کے ڈر سے لرزما کا نیما ان تمام قوتوں کے سامنے جسک حمیا بھی کو اس نے دیوتا کہا تو کسی کو دیوی ۔ حمر انسان کی بید اطاعت گزاری کام نہیں آئی - حادثات بیاریان آفتیں اورسب سے بڑھ کرموت نے اس کا پیچانبیں چھوڑا۔ جب بیلی مرتبہ بچھ ذہین انسان سامنے آئے جنہوں نے وعویٰ کیا کہ وہ ان قوتوں کو تاہو میں لاکتے جب یا انہوں نے اہے آپ کو ان قوتوں کا نمائندہ قرار دے دیا۔ دہشت زوہ اکثریت اس وجین اقلیت کی پیشش كرنے لكى۔ برنا كہانی مصيبت بياري فيط وفيروجيے مسائل كے حل كے جادوكروں ساحرول شامانوں اور دیوی اویوناؤں کے مندروں کے بروہتوں سے رجوع کیا جائے لگا۔ عراق می حال عی میں ایک 5 بزارسال برانا معبد دریافت ہوا ہے جوصحت کی دیوی گیولا کا معبد تھا۔ بدمعبد بے حد وسع وعریض ہے۔اس میں مٹی کے بے خار ریکے بھی لمے ہیں۔کسی یتلے کا باتھ اس کے ماتھے پر رکھا ہے تو کسی کا اس کے پیٹ بر۔ بقینا یہ زیار لوگوں نے اپنی تنکیفوں کے اظہار اور ان سے نجات کے لیے صحت کی دیوی کے حضور پیش کیے ہوں گے۔اس بزاروں سال مرانی رسم کا مکس سیکسیکو کے

#### اسرار کے اندھیرے اور خوفز دہ انسان

ادب ہو یا تفقید و تحقیق فلسفہ ہو یا تاریخ سیاست ہو یا تہذیب و معاشرت انگارشات انے اردو میں کتابی پڑھنے والوں کو ہر موضوع پر معیاری وقیع اور بسیرت افروز کتابیں بیش کی ہیں۔ یہ انگارشات ان می تو ہے جس نے جسویں صدی کے آخری عشرے میں عوام وخواص کی ولچیل کے موضوعات مرکما بیس ترجمہ کروا کرشائع کرنے کا روایت شکن اور رجان ساز سلسلہ شروع کیا تھا۔

اس مقیم سلط کے تحت قدیم ہندو (سنکرت) کا بوال کے اردو ترا ہم نہایت اطل معیاد اور کم قیست میں قاریمن کے ذوق کی نذر کیے گئے۔ ''ارتحد شاسر'' جیسی عالمی شہرت یافتہ کتاب جو برسول سے اردو میں ٹایاب تھی آ سان زبان میں ترجہ کروا کر شائع کی گئے۔ قدیم ہندوستانی فن مجت کی دو عالمی شہرت یافتہ کتاب کی دو عالمی شہرت یافتہ کتابوں کے متنداگریزی تراجم کے اردو روپ مع اگریزی متن شائع کیے گئے۔ یہ دو ٹایاب کتابی ہیں: کا اسوترا اور کوک شاسر ۔ اس کے علاوہ پرامرادیت سے معمود '' تا تترا'' کو بھی فراموش نبیس کیا گیا اور اس روایت شکن و ربھان ساز سلسلہ ' اشاعت کے تحت بندوستان کے '' تا تترا'' کے ہم ہے بھی ایک کتاب اشاعت پزیر ہوئی۔ ای سلط کے تحت بندوستان کے گئاری فوق وات شکے کی واجھ طقہ ' قار کین رکھنے والے کا ترجمہ شائع کیا گیا۔ اس کی اشاعت کے بعد فوش ونت شکھ کی واجھ طقہ ' قار کین رکھنے والے کا ترجمہ شائع کیا گیا۔ اس کی اشاعت کے بعد فوش ونت شکھ نے ذ'' گارشات' کو عمرہ ترجے اور کو اش کی داو و سے ہوئی اور اس کین کی داو و سے ہوئی این اشاعت کے بعد فوش ونت شکھ نے ذ'' گارشات' کو عمرہ ترجے اور آئی اور اس کین اور کی خصوصی اجازت و سے دی جو کیا ہوئی اور اس کین اور اس کین اور اس کین اور اس کین اور اس کی داور کی خصوصی اجازت و سے دی جو اللہ کین اور اس کی دوست کی دوست کی جو انتہائی دوارے کی خصوصی اجازت و سے دی جو اللہ کی تراجم شائع کی کیا جو کی خصوصی اجازت و سے دی جو اللہ کی تعرب ہو دور انتہائینڈ بنیاد پرست بندو تحقیوں کی مسلمان وشنی اور ان کے مظالم ۔ اس کتاب کو بھی بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔

دنیا پی بر دور اور برقوم می ایسے اوگ پیدا ہوتے رہے ہیں جو مروجہ معاشرتی نظام کے باقی ہوتے ہیں۔ ان بافیوں میں لبنانی نژاد امر کی اویب ظیل جران کا نام سرفبرست ہے۔ وہ بیسویں صدی کے آغاز میں امریکہ پہنچ تھے۔ بجپن نہایت اؤیت و ابتلا میں گزرا جس نے آئیل بیسویں صدی کے آغاز میں امریکہ پہنچ تھے۔ بجپن نہایت اؤیت و ابتلا میں گزرا جس نے آئیل ایک بافی آئیک ردوان پسند انسان دوست ایک شعلہ بیان انتلاقی شام اویب اور مصور بنا ویا۔ ان کی سیائی آئی تھی آئی مقبول ہیں کہ لگتا ہے وہ ای ایسویں صدی کے زند وکلھاری ہیں۔ " نگارشات" نے ایس ایسویں صدی کے زند وکلھاری ہیں۔ " نگارشات" نے ایس ایسویں صدی کے زند وکلھاری ہیں۔ " نگارشات" نے ایس ایسویں صدی کے زند وکلھاری ہیں۔ " نگارشات" کے دوق کی سے۔

باغیول اور روایت فکنول کی ایک دوسری نوع میں گرورجینش بھی شامل ہے جے اس کے

## جادو کا آغاز نهب اور جادو

کہا جاتا ہے کہ جادو ایک ایسافن تھا جس کے ذریعے واقعات کے بہاؤ کو متاثر کیا جاتا تھا اور محیرالعقول طبیعی مظاہر کوجنم دیا جاتا تھا۔ اس مقصد کے لیے جو طریقے استعال کیے جاتے تھے ان میں مافوق الفطرت ہستیوں کو یا فطرت کی مخفی تو توں کو مرکزی حیثیت حاصل ہوتی مختی \_ چنانچہ جادو کا بنیادی مقصد تھا فطری مظاہر کے قوانین اور اصولوں کی خلاف ورزی۔

نوع انسان پر جادو کا حمرا اثر صدیوں تک رہا ہے۔ بابل اور مصر میں تو اسے نہ ہب کا حصہ بنالیا حمیا تھا۔ تو ہمات پرتی کی طرح جادو پر یقین کی جڑیں بھی خوف میں ہیں۔ اس کی وجہ سے کدانسان ہمیشہ'' نامعلوم'' کے خوف کا شکار رہا ہے۔

قدیم جادوگر نذہی پیشوا دعویٰ کرتے تھے کہ وہ دکھائی نہ دینے والے دیوی دیوتاؤں کی قوتوں پر کنٹرول رکھتے ہیں۔ اس طرح وہ لوگوں کے خوف سے فاکدہ اشاتے سے۔ اسرار کی جبلت جوکہ تہذیب یافتہ اور غیر تہذیب یافتہ انسانوں ہیں مشترک طور پر پائی جاتی ہے ابتدا میں جبالت یا علم کی محدودیت اور نامعلوم مستقبل کے خوف سے ابھری تھی۔ جاتی ہے ابتدا میں جبالت یا علم کی محدودیت اور نامعلوم مستقبل کے خوف سے ابھری تھی۔ زیادہ ذبین لوگ ان رازوں کو سمجھ گئے تھے اور انہوں نے پراسرار اشیاء پر یقین کو اپنے مفاد میں استعال کیا۔

میں دلیری کرنے کے لیے پہلے جادوگروں کو فطرت کے معمول کے کاموں میں دخل اندازی کرنے کے لیے پہلے کسی دلیری کرنے کو فطرت کے معمول کے کاموں میں دخل اندازی کرنے خوش کرنا پڑتا تھا تاکہ وہ اے اچھی یا بری مافوق الفطرت قو تیں عطا کرد ہے۔

ایک متند علماء کا کہنا ہے کہ جادو ند جب کی اولین صورت ہے۔ ان کی دلیل سے

ان عیسائیوں کے بال دیکھا جاسکتا ہے جو میسائی ولیول (Saints) کے نام پریتلے بنا کر گرجا گھروں میں رکھتے اور صحت یالی کی تو قع کرتے ہیں۔

اس وقت جو كتاب" جادوكى تاريخ" كعنوان سے آپ كے باتھوں ميں باس كے مصنف نے جادو کی ابتدا اور ارتقا کا حال بیان کیا ہے قدیم مصر پوتان بابل عرب چین منداور معاصر امریکہ و بورب میں جادوگری کی براسرار رسموں کا احوال لکھا ہے۔ فاضل مصنف نے کالے جادؤ وج كرانث محبت اور جادو برالگ الگ ابواب تحرير كيے بيں۔ يورپ من ايك دور ايما آيا تھا كه جنوني عيسائيون في بعض بورهي عورتول كو" جادوگرني" قرار و ي كرف بناه تشدد كا نشانه بنايا تھا۔ اس دور کی رو تکھنے کھڑے کر دینے والی حقیقت یہ ہے کہ ندہبی جنوئی عیسائیوں نے ہزاروں "جادو كرنيون" كوزنده جلا ديا- آب اس كى تنعيلات بمى زيرنظر كتاب ميس ملاحظه كريحت بيس-برسبیل تذکرہ بیجی عرض کرتا چلوں کہ اس موضوع پر کافی معلومات گرورجنیش کی حال ہی میں تیجینے والی کتاب "عورت" میں ہمی موجود ہیں۔ انسان غیب کے حالات جاننے کا بھی ہر دور میں خواباں ر ہا ہے نیز برے حالات سے بچنا بھی اس کی جبلی خواہش ہے۔ اس حوالے سے روحوں سے رابط

کرنا' آئینہ بنی وفیرو کے بارے میں تنسیلات مہیا کی گئی ہیں۔

جادوئی عمل میں مختلف ہو ثیوں' پھروں' دھاتوں وغیرہ کا استعال شروع سے کیا جاتا رہا ہے۔ اس صمن میں تفصیلی معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ جادوئی نقش اور مہریں بھی فاصل مصنف کی باریک بین نگاہ سے نہیں بجے اور انبول نے اس حوالے سے بھی این قاری کو بھر بورمعلومات مبیا کی ہیں۔اس کتاب کی اچھوٹی خوبی قدیم دور ہے لے کرموجودہ زمانے تک جادو سے متعلقہ تصاویر کی اشاعت ہے۔ آپ کو ان تصاور میں شیطان جن مجموت پریاں جادوگر جاووگر نیاں وغیرہ اینے ا ہے جیب مگر دلچیپ ملیوں میں دکھائی دیں ہے۔انسانی تخیل کا بیجمی ایک کرشہ ہے کہ وہ ہرمخلوق کی تصویر بنالیتا ہے۔ اس کتاب کی سب سے اہم خوبی سے ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ مویل محقیق کے بعداور بورب کے کتب خانوں میں موجود قدیم مخطوطوں کا بغور مطالعہ کر کے لکھا گیا ہے۔ اس طرح تمام تساور بنجی بورپ کے بڑے عائب کمروں سے حاصل کی گئی ہیں۔ یوں اردو زبان میں ایک دلچسپ موضوع پر ایک جامع علمی کتاب وجود پذیر ہوگئ ہے جو یقینا قارئین کے ایک وسیع طلقے کی پند پر پورا ازے گ۔

كوئى بھى انسانى كاوش خطا سے عارى نبيس ہوتى ۔ قديم زمانوں كے يروبتوں ساحروں شامانوں اور موجود و دور کے جمہوریت مخالف لوگوں کے علاوہ کوئی بھی معقول مہذب اور باعلم انسان ایبانبیں ہے جو دعویٰ کرے کہ اس کا ہر قول اور عمل خطا کے امکان سے خالی ہے۔ اس تناظر میں ا ہے معزز قار کین سے گزارش ہے کداس انو کھے موضوع والی تصنیف کی خامیوں کو ورگز رہے گئے گا۔ محداحسن بث

دتمبر 2003ء

پہلے جھے کو تمثیلی جادو قرار دیا ہے۔ اس میں جادوگر جس طرح کا اثر پیدا کرنا چاہتا تھا وہا بی میں جادوگر بی کرنا تھا۔ دوسرے جھے کو اس نے متعدی جادو کا نام دیا ہے۔ اس میں جادوگر نے جس فحص کو نشانہ بنانا ہوتا تھا اس کے استعال میں دینے والی کسی شے پر جادو کرنا جس کے نتیج میں متعلقہ فحص پر اس جادو کا اثر ہوجاتا تھا۔ عملی طور پر دونوں صور تھی اکثر دیشتر مربوط ہوتی تھیں۔ وہ اس مربوط صورت کو ہمدردانہ جادو کا نام دیتا ہے کہ کو تک دونوں صورتوں میں میں نے فاصلے سے دونوں صورتوں میں یہ فرض کیا جاتا تھا کہ چیزیں خلیہ ہمدردی کے ذریعے فاصلے سے داکھ دوسرے برعمل کرتی ہیں۔

یہ میں کو رضی یا بلاک کرنے کے لیے اس کے بیٹے میں اس یقین سے ساتھ اور میں ا چیونا کہ پیٹے کے جس عضو میں سوئی چیونی جائے گی رخمن کے ای عضو میں تکلیف ہوگی ا یہاں تک کہ پیٹے کے تباہ ہوتے ہی وشمن بھی مرجائے گا تمثیلی جادوی اولین صورتوں میں سے ایک کی مثال ہے۔ قدیم بالی مصری ہندہ اور ویکرنساوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بہت قدیم زمانوں سے لے کر ازمنہ وسطی تک اس پرعمل کرتے رہے۔ یہ آئے بھی بہت سی

وحشی نسلوں کی جادوئی سرگرمیوں میں شامل ہے۔

اس جادوئی ممکن کو ایک زیادہ اجھے مقصد کے حصول کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا یعنی کسی فخص کو محبوب بنانے کے لیے۔ محبت کے لیے کیے جانے والے جادوئی عمل میں ہوتا یہ تھا کہ متعلقہ فخص کا مومی بتلا آگ کے قریب رکھ کر بچھلایا جاتا۔ اس عمل کے بیچھ عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ بتلے کے تبھلنے کے ساتھ ساتھ نذکورہ فخص کا دل بھی نرم ہوتا جائے گا اور یوں اس کی محبت حاصل ہوجائے گی۔

متعدی جادو کا دارومدار جادو کی جمدردی پر تھا۔ اس حوالے سے عقیدہ سے تھا کہ جادو کی جمدردی کے درمیان جادو کی جمدردی کسی فخص اور اس کے جسمانی اعضاء مثلاً بالوں دانتوں یا ناخنوں کے درمیان

موجود ہوتی ہے۔

یہ تصور بہت قدیم ہے کہ می محض سے تعلق رکھنے والی فرکورہ بالا اشیاء میں سے کوئی شے قبض میں ہوتو اس شے برعمل کرکے متعلقہ فخص سے اپنی مرضی کا کام کروایا جا سکتا ہے خواہ وہ سکتنے ہی فاصلے پر ہو۔

ایک پرانی رسم بیتی کدٹوئے ہوئے دانوں کو چوہ کے بل کے نزدیک رکھ دیا جاتا تھا تا کدوہ آئیں کتر سکے۔ اس رسم کے جیجے یہ خیال کارفر ما تھا کہ چو ہا نوٹے ہوئے ہے کہ جادہ برق میں اور برعبد میں موجود رہا ہے نیز اروائ پر عقیدے سے بھی زیادہ قدیم ہے۔ وائیز مین کے بقول جادہ تھمل طور پر تو ہمات سے تھکیل پذیر تبییں ہوا تھا بلکہ یہ تو خدہی مقیدے کا ایک بنیاوی حصہ ہوتا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ خدمب کافی حد تک جادہ پر براہ راست استوار تھا اور بمیش اس سے قرحی رہا رکھتا تھا۔ اس کے برنکس فریز رکہتا ہے کہ انسانی گر سے ارتھا میں بہت وائش وراند سطح کی حکامی کرتے ہوئے جادہ بر مقام پر خدمب سے میلے موجود تھا۔

یہ ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ انسان کے اپنے ماحول کے جذباتی ردعمل اشیاء کو جاندار سیجھنے اور انہیں خفیہ طاقتوں کا حامل قرار دینے ہے جادو پیدا ہوا تھا۔

میادو کی سیحد خاص رسومات ہوا کرتی تغییں جنہیں ایک محیرالعقول کام کرنے والی طاقت کو بروئے کار لانے والے رواجی عمل تصور کیا جاتا تھا تاہم الین جادو کی رسومات جو کسی منظم مسلک کا حصہ نہیں ہوتی تغییں معاشر وانہیں غیر قانونی تصور کرتا تھا۔

ویڈے کہتا ہے کہ اتمام رسومات کے پیچے ایک بی اساطیری تصور موجود ہے بیعنی
روح کا تصور۔ ای تصور ہے مسلک کی تین صورتی پیدا ہوئی ہیں ۔ جادہ بت پرتی اور ٹوٹم
پرتی۔ " چنانچے جادہ کی ابتدائی صورت میں یہ مانا جاتا تھا کہ ایک روح ووسری روحول پر
بادواسط ممل کرتی ہے۔ جادہ کی ٹانوی صورت میں یہ سلیم کیا جاتا تھا کہ ایک روح دور فاصلے
ہادواسط ممل کرتی ہے۔ جادہ کی ٹانوی صورت میں یہ سلیم کیا جاتا تھا کہ ایک روح دور فاصلے
ہے کسی علامت کے ذریعے اثر انداز ہوتی ہے۔

جوں جوں وقت گزرتا حمیا زیادہ ذبین لوگ سیجھتے گئے کہ جادہ کی رسومات القریبات اور ٹونے ٹو بھے حقیقتا ویسے اثرات کوجنم نہیں دیتے جیسا کہ فرض کیا جاتا ہے اور اس طرح رفتہ رفتہ مقیدے میں تقلیم رونما ہوئی۔ جامل افراد جادوئی طاقتوں پرعقیدے اور تو جات ہے چینے رہے جبکہ زیادہ ذبین افراد نے تمام کا کنات میں ایک عظیم ترین طاقت کے باتھ کو کارفر باد یکھا اور انہوں نے خدا (God) کو باننا شروع کردیا۔

را پرنسن سمتھ کہتا ہے کہ بیفر دنہیں بلکہ کمیونی تھی جسے آپ دیوتا کی مستقل اور ہمیشہ کارگر دینے والی مدو پر یقین تھا۔ جہال تک فرد کا تعلق تھا تو قبدیم انسان انفرادی پر بیٹانیوں میں جادوئی تو ہمات کی طرف مائل تھا۔ فرد مافوق الفطرت قوتوں کے ساتھے نجی مراسم قائم نہیں کر سکتا تھا۔ کر سکتا تھا مالا تکہ ان کی مدد حاصل کرنے کے لیے اسے اپنی کمیونٹی کو چھوڑ تا پڑتا تھا۔ فریزر کہتا ہے کہ جادوگی اساس جس تھور پر تھی اس کے دو جھے تھے۔ اس نے

تنے۔ ذہب اور جادو کا اتحاد اس طرح عمل میں آیا۔

فرانس میں بینٹ گیروز' ارائیگی میں دریافت ہونے والی ٹرائس فریرے نامی غار
کی و بواروں پر موجود قدیم ترین نقاشی ہے جُوت ملتا ہے کہ قبل از تاریخ دور کا انسان جادو پر
عمل کرتا تھا۔ بروکل نے وہاں ایک لمبی غار کے اختتام پر ایک چھوٹا سا کمرہ دریافت کیا تھا۔
اس کمرے کی دیواریں نقاشی ہے ڈھکی ہوئی تھیں۔ ان سب میں نمایاں ہیں ہدا کہ آ دمی ک
تھی جس کو نقاب اوڑھایا گیا ہے۔ اس کے باروسنگھے جیسے سینگ اور دم بنائی گئی ہے۔



زمانہ مجل از تاریخ کا جاد وکر۔ یہ تصور فرانس جن ایک قدیم خاری ایوار پرموجود ہے۔
اس کمرے جی دیوار کے نیچلے جصے جی نہ کورہ بالا هیپید کے قریب اتن ہی نمایال
ایک اور شیبہ ہے۔ یہ شیبہ منبر نما ایک اونچی جگہ کی ہے جس پر چڑھنے کا راستہ اس کے
عقب جی بنایا گیا ہے۔ قیاس کیا جاتا ہے کہ جادگر اس جگہ جادوئی عمل کرتا ہوگا۔ اگر یہ قیاس
درست ہے تو غارکی دھندلی اور پرامرار فضا جی یقینا اس جادوگر کے کاموں کو دیجنے والوں
کے ذہنوں برضرور بہت اثر ہوتا ہوگا۔

باروستگھے کے نقاب والی اس هیبہ کو ذہن میں رکھ کر بارہویں صدی کے ابتدائی برسول کی برکھے کی جادوگرنی والی کہانی کو یاد کرتا بہت دلچیپ رہے گا۔ اس کہانی کومیلمسیری کے دلیم نے بیان کیا تھا۔ وولکھتا ہے کہ جب جادوگرنی مرنے گلی تو اس نے پاور یوں اور اپنے بچوں سے التجا کی کہ"اس کی لاش کو باروستگھے کا نقاب اوڑ حاکر پھر کے تابوت میں رکھ کرتا ہوت کومیسے سے التجا کی کہ"اس کی لاش کو باروستگھے کا نقاب اوڑ حاکر پھر کے تابوت میں رکھ کرتا ہوت کومیسے

وانتوں کو کترے گا تو جس مخص کے دانت ہیں' اس کے باتی دانت چوہے کے دانتوں جیسی مضبوطی حاصل کرلیں گے۔ بیرسم متعدی جادد والے عقیدے کی عکای کرتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے دانتوں کے حوالے ہے، ایک اور رسم بیتھی کہ انہیں چوہے کے بل کے نزدیک رکھنے کی بجائے آگ میں مجینک دیا جاتا تھا تا کہ کوئی ان پر قبضہ کرکے متعلقہ مختص پر جادد فی عمل نہ کرسکے۔

متعدی جادو کی ایک اور مثال به قدیم عقیدہ ہے کہ کمی زخمی شخص اور اس زخم کا باعث بننے والے ہتھیار میں تعلق ہوتا ہے چنانچہ ہتھیار پر جوبھی عمل کیا جائے گا اس کا اثر زخم پر ہوگا۔

پلینی کہتا ہے: ''اگرتم نے کسی فخض کو زخمی کردیا تھا اور اب اس پرشرمندگی محسوں کررہے ہوتو اس ہاتھ پرتھوکو جس نے زخم لگایا تھا۔ اس ممل سے زخم خود بخو د بھر جائے گا۔''
اس ممل کا احیاء ستر ہویں صدی میں سرکیلیم وجمی نے کیا تھا۔ واکٹر والٹر شارلٹن نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ وہ'' ایک ایسا شریف النفس انسان تھا' جس نے اپنی عقل کو علم کے اسے اعلیٰ مدارج تک ترتی وے لی تھی کہ جومعصومیت کے حال محض کی حالت سے بہت زیادہ کم نہیں تھی۔''

اس نے اپنا نظریہ مونٹ میلیئر میں ہونے والے شرفاء اور علماء کے ایک اجماع کے ساتھ بیان کیا تھا۔ اس نظریہ کے الفاظ میں سے ساتھ بیان کیا تھا۔ اس نظریہ کا خلاصہ ای کے الفاظ میں سے ۔'' ہمدردی کے سفوف سے زخمول کا علاج۔''

ڈجی کا '' ہمدرداندسفوف' اس ہتھیار پر چیٹر کا جاتا تھا' جس سے زخم لگایا گیا ہوتا تھا۔ اس سفوف میں کا پرسلفیٹ شامل ہوتا تھا اور اے اس وقت تیار کیا جاتا تھا جب سورج برج اسد میں داخل ہوتا۔

پختہ امکان میہ ہے کہ پیشہ در جادوگر اصل میں ایک ایسافخض ہوتا تھا جو پیدائش طور
پزنیز مطالعے اور تربیت کے ذریعے اپنے ساتھیوں پر طاقتور اثر حاصل کرلیتا تھا۔ ندہی پیشوا
ہمی انہی ذرائع سے یا تپیا اور فاقہ کشی کے ذریعے ان تخیلاتی ہستیوں کی حمایت حاصل
کر لیتے تھے جن کے بارے میں یقین تھا کہ وہ انسانوں کے معاملات پر اثر یا کنٹرول رکھتی
ہیں۔ کچنا نچ ندہی پیشوا اور جادوگر بنیادی طور پر متحد ہوتے تھے۔ جادوگر جیشہ اپنے سے زیادہ
ماقتور ہستی کے دست گر رہتے تھے لہذا وہ جنتر منتر کے ذریعے دیوتاؤں کی مدد طلب کرتے

### مافوق الفطرت جستياں

جیوٹی جسامت والی خاص مافوق الفطرت ہستیوں پر یقین مختلف مسلوں کے او کوں میں مشترک طور پر پایا جاتا ہے۔ یہ ہستیاں وکمش وشع قبلع کی حاص اور عموماً میں بان اشرات کی مالک ہوتی تغییں۔ مشرق بعید میں یہ مافوق الفطرت ہستیاں رومانوی کہانعوں کا حصہ ہوتی تغییں اور قدیم ہندو روایت کے مطابق وہ انسان کی تخلیق سے پہلے بھی اس زمین پر آباد تغییں۔ قدیم ایران میں بھی الی مستیاں موجود ہونے کا عقیدہ پایا جاتا تھا' جوکہ آسیب زدہ مقامات اور محلات میں رہتی تغییں۔

یورپ میں کیافک تسلیں عموی طور پر اس توجم کو مانتی تعییں 'جبکہ گوتھک لوگوں نے روحوں کی زیادہ خبیث قسموں بھوتوں اور زمین کے اغرر رہنے والے بھتنوں کو متعارف کروایا۔ جنوبی یورپ کی شاعرانہ دیو مالا میں وہ ازمنہ کوسطی کی ابتدا میں نمودار ہوتی جیں اور اٹلی فرانس اور سین کی رومانوی کہانیوں میں بھی ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ قدیم ایران میں پریوں پر عام یقین تھا اور ان کی وضع قطع بیان کرتے ہوئے کہا جاتا تھا کہ وہ ایس ہستیال جیں جو کہانیان کے خوبصورت نقش ہائے کو یک (منی ایجز) ہیں۔

پریاں اور ان کے بادشاہ و ملکہ ابتدائی دیوبالا میں سامنے آتے ہیں اور بعدازال این اور اس کی ناز نین ساتھیوں کی حثیت ہے۔ فرانس کے اولین روبانوی قصوں میں اوبرن کو بے مثال حسن و جمال کی مالک ایک سنھی سی کنلوق کے طور پر پیش کیا گیا ہے جس نے ہیروں کا تاج پہنا ہوتا تھا۔ جب وہ قرنا بچوکتی تو جو سنتا ہے اختیار رقص کرنے لگتا۔ ان پریوں اور دیگر مانوق الفطرت ہستیوں کے پاس بیقوت ہوتی ہے کہ جب چاہیں اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں سے چھیا سکتی ہیں۔

ادر او بے سے مضبوطی سے بند کردیا جائے تا کہ اس کی لاش بری روحوں سے محفوظ رہے۔ مصری جادوگروں کا وعویٰ تھا کہ وہ ایسی قوتوں کے مالک جیں کہ اعلیٰ ترین مصری جادوگروں کا وعویٰ تھا کہ وہ ایسی قوتوں کے مالک جیں کہ اعلیٰ ترین د بیتاؤں ہے بھی اپنی مرشی کے مطابق کام کروا کتے ہیں۔ ہندوستان میں برہا ، شیو اور وہند مشتل تیں شکل میں مظیمہ میں کے مطابق کام کروا کتے ہیں۔ ہندوستان میں برہما ، شیو اور وہند رِمِصْمَل تین شکلوں والاعظیم و ہوتا بھی جادوگروں سے جادو کا شکار ہو جایا کرتا تھا۔ پرمِصْمَل تین شکلوں والاعظیم و ہوتا بھی جادوگروں سے جادو کا شکار ہو جایا کرتا تھا۔ اولڈن برگ کبتا ہے کہ ' خاص موقعوں پر منائی جانے والی رسومات ہر منا میں جادو : -ے کمل نمونے میں اور برصورت میں جادو کی تمام اقسام پر قدامت کا شید لگا ہوا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ وج کراف (سفی علم) بندو دھرم کا حصد بن عمیا تھا اور مقدس ترین ویدی رسومات کا لازی جزو تھا۔'' سام و دھان برہمن'' درحقیقت جنتر منتز اور سحر کی کتاب ہے۔ ماسپیرو کہتا ہے کہ'' قدیم مصرین اگر کسی شخص کو دیوتا کی خوشنودی مطلوب ہوتی تو تا استعاد کا استعاد کا استعاد کا استعاد کا استعاد کا خوشنودی مطلوب ہوتی تو ا ہے جنز منتر جائے پڑتے کی رسومات پر عمل کرنا پڑتا ' پوجا پرار تھنا کرنی پڑتی اور اپنے ہاتھ د بیتا کے بت پر رکھ کراپ آپ کو اس کی تحویل میں دینے کا اعلان کرنا پڑتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ بیاب بچھ دیوتا کے اپنے احکامات میں جن پر عمل کرنے ہی ہے وہ راضی ہوسکتا ہے۔ قدیم زمانے کے لوگوں کا عقیدہ تھا کہ ندہی پیشوا اینے منصب سے طفیل الیمی خاص توت کا مالک ہوجاتا ہے کہ وہ ندہجی احکام کی خلاف ورزی کرنے والے دخص پر جادو کر سے سكا ب يا جيها كه آئرليند مي كها جاتا تحاكدوه است بدوعا و عاسكا ہے۔ يه قديم عقيده دور حاضر میں بھی موچود ہے۔

رابرنس سمتھ کہتا ہے کہ ''منظم مت یا مجموعی طور پر ساجی تنظیم کا دیمن تصور کیے جانے والے جادو پر تاریک اور خفیہ مقامات پر عمل کیا جاتا تھا اور اسے مخلف متوں (Cults) کی پست رسومات سے تفکیل دیا حمیا تھا۔'' لبذا ہم دیکھیں سے کہ ازمنہ کوسطنی میں جادوگروں نے نمزبی رسومات کی الیمی فقالی کی کہ جوان کی توجین کی حد تک پہنچ گئی۔

اس کے برکس فرہب نے الوہیت کا ایک اخلاقی تصور تفکیل دیا ہے جس سے تحت انسان نیک اعمال کرکے فیر معمولی طاقت حاصل کرسکتا ہے۔

جادو کے آغاز کے حوالے سے مختلف مستند علماء کے پیش کردہ نظریات کو بیان کرنے کے بعد ہم یہ جائزہ لیس کے کہ ابتدائی تبذیبوں میں جادو کس طرح پیدا ہوا اور اس پر کن کن انداز سے عمل کیا جاتا تھا۔



ر بجنالڈ سکاٹ کے بقول'' پریاں اصولی طور پر پہاڑوں اور غاروں میں رہتی ہیں۔ ان کی فطرت ہے کہ وہ مردوں' عورتوں' سپاہیوں' بادشاہوں اور شنراد یوں' بچوں اور گھڑسواروں کی شکل میں چاگاہوں اور پہاڑوں میں نمودار ہوتی ہیں۔ انہوں نے سزلباس پہنے ہوتے ہیں۔ وہ رات کے وقت کھیتوں سے بٹ من کے ڈٹھل چرا لیتی ہیں اور انہیں گھوڑوں میں تبدیل کرلیتی ہیں۔

''وہ دیہاتی گھروں میں ملازموں اور چرداہوں سے چیئر چھاڑ کرتی ہیں اور بعض اوقات رخصت ہوتے وفت روٹی' کھن اور پنیران کے لیے چھوڑ جاتی ہیں۔ اگر وہ انہیں کھانے سے انکار کریں تو پریاں انہیں تنگ کرتی ہیں۔''

ایک اور پرانا ادیب جان ویسٹر لکھتا ہے: '' ماضی میں کہ جب ہر طرف جبالت کا دور دورہ ہوتا تھا' عام خیال تھا (اورعوام میں آج نبھی یہ خیال موجود ہے) کہ زمین پر ایک خاص مخلوق موجود ہے۔ وہ اے پری کہتے تھے۔ ان کی جسامت جیموثی بیان کی جاتی تھی۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ پریال نظر آنے کے تھوڑی دیر بعد ہی غائب ہوجاتی ہیں۔''

اس کے خیال میں "پریاں دراصل ہونے ہوتے ہیں جو کہ دنیا میں حقیقاً وجود رکھتے ہیں جو کہ دنیا میں حقیقاً وجود رکھتے ہیں اور شاید اب بھی جزیروں اور پہاڑوں میں رہتے ہیں۔ وہ بحوت پریت نہیں ہیں بلکہ یا تو وہ نوع انسان سے تعلق رکھتے ہیں یا مجھوٹے بندر اور ساطیر (Satyres) ہیں جو پہاڑوں میں سبتے ہوئے خفیہ غاروں میں رہتے ہیں۔"

کی جادوگروں کا دعویٰ تھا کہ وہ جب چاہے پریوں کو بلا کتے ہیں۔ ایشمولیئن کلیشن میں موجود پندرہویں صدی کے ایک مخطوطے میں درج ذیل طریقے کو''پریاں بلانے کا بہترین طریقہ'' قرار دیا گیا ہے:

"تین ای چوڑا اور تین ای لمباآئینہ رنبرہ لیں۔ اے سفید مرقی کے خون میں رکھ دیں۔ اے ای طرح تین بدھ یا تین جمعوں تک پڑا رہے دیں۔ ہو اے ای طرح تین بدھ یا تین جمعوں تک پڑا رہے دیں۔ پھراے اکال کرمقدی پانی ہے دھو کیں۔ اس پر بانس کی چیڑیوں کو گھما کیں۔ پھر انہیں کسی ایسی پہاڑی میں دبا دیں جہاں پر یاں رہتی ہوں۔ بدھ اور جمعے کو 8 اور 10 ہے پری کو بلا میں کی نیان پری کو بلا میں کی طاقہ ہونا بہت ضروری ہے اور آپ کا منہ مشرق کی جانب ہونا جاہے۔ جب پری حاضر ہوجائے تب

جون آف آرک پر الزام لگایا گیا تھا کہ وہ ڈو پری کے بزدیک اس درخت اور فرارے کی طرف با قاعدگی سے آیا جایا کرتی تھی جن کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں پر یاں رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس پر بیالزام بھی عائد کیا گیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ رقص کرتی تھی نیز اس نے اپنے وطن کی خدمت کرنے میں ان سے معاونت عاصل کی تھی۔ ازمنہ وسطی میں کسی پر جاووگری کا الزام لگایا جاتا تو اس میں پر یوں کا بھی ذکر ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر این جیئر یز کا مقدمہ اس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ پر یوں کو چھ مہینے کھلاتی پلاتی رہی تھی۔ اس کے اپنے میاب کی فروہ پر یوں کو چھ مہینے کھلاتی پلاتی رہی تھی۔ اس کے اپنے بیان کے مطابق وہ ایک روز کارنوال میں بینٹ فیتھ کے باغ میں بیٹی جرابیں بن رہی تھی کہ برائی میں ملبوس چھ نتھے سے افراد اچا تک باغ کی دیوار پھاند کر اندر تراکی انہوں نے اسے بیاروں کو صحت یاب کرنے کی قوت عطا کی۔

سکاٹ نے سکاٹش پریوں کا جو احوال لکھا ہے' اس کے مطابق وہ استے مہریان کردار کی مالک نبیں ہوتی ہیں اور سبر کردار کی مالک نبیں ہوتی ہیں۔ بیان کیا گیا ہے کہ وہ جسامت میں چھوٹی ہوتی ہیں اور سبر پہاڑیوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ انہیں اکثر و بیشتر ان پہاڑیوں کے اوپر دائرے بنا کر نبایت دکش رقص کرتے دیکھا گیا ہے۔ وہ سبز' بھورا یا خاکستری لباس پہنتی ہیں اور دکھائی شہ دینے والے گھوڑوں پر' سواری کرنے کی بہت شوقین ہوتی ہیں' جنہیں وہ بہت تیزرفآری ہے دوڑاتی ہیں۔

جاسر نے بریوں کے بادشاہ اور ملکہ کے تصور کو "Rime Of St. Thopas" اور "Wife Of Bathes Tale" میں استعمال کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ ان کا دربار بادشاہ آرتفر کے زمانے میں لگتا تھا۔ "Merchante's Tale" میں شیطانی ارواح کو ملک پر مسلط دکھایا گیا ہے:

"Prosperine And All Her Fayrie."

1

"Pluto, That Is King Of Fayrie."

اوبرن کا ذکر پہلی مرتبہ 1594ء میں لکھے گئے ایک ڈرامے میں کیا حمیا تھا۔ اس ڈرامے کا نام تھا:

"The scottishe story of James the Fourth Slain at Flodden, Intermixd with a Pleasant Comedie Presented by Obern, King of Fairies."

قار الاین ا

فائب بوجائے والے بیچ کو واپس لانے کے طریقوں میں ایک طریقہ بیہی تنا کراس کی جگدر کھے سمجھ بیچ کو دیکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا جاتا تھا۔

"ايدا" تامي كتاب من كلما ب كدروشن كي ايلفيل افلاك يرروي بيل جبدتاري

کی ایکفیس زمین کے میچرائتی ہیں۔

تمام نیعتانی افوام ایسے مقائد کی مال تھیں اور بہادری کے رومانوی قصان سے بھرے پڑے ہیں۔ جرمنی کے بچھ ملاقوں کے دیہاتیوں کا عقیدہ تھا کہ جولوگ پشت کے بل موئے ہوتے ہیں ایان پر لیٹ جاتی ہیں اور سونے والوں کو ڈراڈ نے خواب نظر آتے ہیں۔ طویل مرصے تک ڈراڈ نے خوابوں کے حوالے سے بیعقیدہ موجود رہا ہے کہ بری روحیں ان کا باحث ہوتی ہیں۔ چانچے ان بری روحوں کو بھگانے کے لیے بستر کے اور کھوڑے کی لعل افکائی جاتی تھی۔

لی لوئز کہتا ہے کہ'' شناسا روحیں ایسی روحیں ہوتی تھیں جو کہ بیان کروہ اوقات پر آیا کرتی تھیں۔ وہ اپنی پسند کی شکلیں اپنا کر آتکھوں کے سامنے آ جاتی تھیں اور ان سے کھنگلو کی جاسکتی تھی۔ یونانی انہیں ہے پیررائی کہتے تھے۔''

کہا جاتا ہے کہ ای جتم کی ایک روح سقراط کی خادمہ بھی۔ سرٹوریئس کا دمویٰ تھا کہ ایک روح سقراط کی خادمہ بھی ۔ سرن کے سفید

€10€ " Carle & Te ي يون كا تصور ملتف ملكول اور تومول الل ملتف عيد يولول الامرول على تصوري جی عادی تعین اور جی چیزے کی قربار وال سے بیا جاتا ہے کہ اس سے دیا ہے ان اس سے دارا اس سے دیا ہے جی رہیاں سے وجھی دور بدق کال کال کے لیے آ ان می وجود جی اور جب تک الواجی کے ادا اے باقی جی اشتار کیا روی کا زفیلو د فیروی کن کے دل کوسر ما بخشی روی گیا۔ باقی جی اشتار کیا تاریخ رفاف ایک انک جونی ی حاوق حی جس کے بارے میں السور فعا ک ود پہاڑ ہوا۔ جی مالای ہے۔ اس کے بارے میں ساتھی ماہ جاتا تھا کہ دو انسانوں جی کی طرح تھل کی مال بالديمان في المام المات رحتى بدايا لكناب كروالول كالسور عيدات جدياتي ديو مالاكن ويطفين ساليا حميا تها قدار اولاس ميكنس الن سن ميول والدوائرات منسو الرج ب جنوي أن بم فكس كالك لوغ كالوري جانع بين مكاف ليد على حمونی Flims كر"ايلات كے تي" كيا جا؟ تھا۔ ان كے والے سے يو مشيرو موجود تھا ك الملت ان جيوال سے جافرون كونشات مناتى جي اور اگر جدان كى كمال سادمت روتى ب ج جم ووا جا تک کرکر مرجاتے جی ۔ اس کے علاووان کے شعلق پیعقبیر وہمی موجود تھا کہ جمن عالورون أو كوفى دورو إلا عوا عوا عوا الرابلات كالتير المين مجو لے يا أقيس ايا يافي با ويا جائے بنس جي ايلف کا جير ايو اکيا موقو دو تحک موجات جي ۔ فير چندار والول كے ليے" ليات تين" كى جو اصطلاح استعال كى جاتى تھى" رے اس تعمورے اخذ کیا گیا تھا کہ ایلفیں برقتمتی کا باعث بن علی میں۔ فیکسپیر "رومیو اور جالیت " کے درج ذیل مصرفول میں ای طرف اشارو کرتا ہے: "This is that very mab That plats the manes of horses in the night; And bakes the elf-locks in foul sluttish hair Which once entangled much misfortune bodes." الطفون ت ايك اور شيطاني عمل منسوب كياجاتا تفاكدوه ويحصورون عماس ف ہوئے بچوں کو افعا کران کی میگدایئے بنجے رکاد بی میں نہ ایسے بچوں کو" ایلفن بجے" کہا جاتا

State at the parameter him powered. The might him all the cumning presents. Of past and father mounthunits. Keelly did all his feats upon. The desire moving-given a morner Witness playing with him at ho-page File stilu's all problems seller so diverp. अक्रम्पूरम् स्थान । जोपूर्वाचा प्रथम् ए का द्वारा कर्त धर्म की वर्ष है देवलू. That was in user, and the our

Read to be opput philosopher."

كيلنك اقوام كى كيلنول مى بنعى وفي ايك الأواخرة سق كالأركة بيه ے آتا ہے۔ رجروار كرتے والى روح مى جوك وك وك وك فائل فالدافل او قبل و آت والے تظرات ے آ گاو کیا کرتی تھی۔عوق عقیدہ یہ قا کہ یددائی برق فی بیل بیت ک تقديرين من القال كے تحت ان خاعدانوں سے نسك بوكى برا بن كورو نظروں سے تجروالد كرتى بين بعض اوقات بيدروح توجوان فورت كا بولَ ' وبم اكرُ وقات دو بهت بوزهى ہوتی تھی جس کے لیے لیے بال اس کے شانوں پر تھرے، بنے نے کہا جاتا تھا کہ وہ سنید و حيلا و حالا لياس ميت بوتى ب اوراس كافرض قاكردو معقد مالان وآف والى احوات يا سانحات ہے خبر دار کرے۔ اس مقعد کے لیے دو ہوا کی آواز ص آواز کا تی ہے۔ سانحات ہے خبر دار کرے۔ اس مقعد کے لیے دو ہوا کی آواز ص آواز کا تی ہے۔ کی آواز انسانی صدا ہے مشاہبر ہوتی تھی۔ یہ آواز بہت فاصلے بھی تا کی خی ۔ یو جمعی کر در میں سری کا سے مشاہبر ہوتی تھی۔ یہ آواز بہت فاصلے بھی تا کی تا جاتی تھی۔ کھاری وکھائی ویک تھی اور وو بھی اٹی لوگوں کوجن سے کداں کا تعلق ہوتا تھا۔ ماری وکھائی ویک تھی اور وو بھی اٹی لوگوں کوجن سے کداں کا تعلق ہوتا تھا۔ سرروں میں اس میں مولوں اوجن سے کدان کا میں ہوتا ہاں کے ملاسہ یہ بہت می پر افق آئرش میلیڈ تھوں میں بھی کا ذکر کیا گیا ہے۔ مثال سے ملاسہ مرحوں میں ا

Twas the tambee's lonely wailing. Well I knew the voice of death. In the night wind slowly sailing

درج و ال معروب مين:

رگ کے بچ کی صورت میں عطا کیا تھا اور دو ڈیانا کے پیظامت اس تک پہنچانا تھا۔ سکات
لینڈ کے باشعدے سکائش براؤنی کو قدیم لوگوں کی شامنا روجی تھور کرتے تھے۔ براؤنی کی
خصوصیت پیچی دو چوبھی کام کرتی تھی اس کا معاوند نہیں لین تھی ۔ کو بلینس ایکر پاک ساتھ
بیشد رہنے والا سیاد کتا بھی ای تیم کی شامنا روح مانا جاتا تھا۔ لوگوں کا مقیدہ تھا کہ شامنا
روھوں کو خیبیوں اور انگونیوں میں بتریا تید کیا جا سکتا ہے۔ مزاماتکا اور ٹولیڈ و اور اٹلی کے
عادہ کر اس میں مبارت رکھتے تھے۔

ہے و و کہتا ہے: "برجادوگر اور جادوگر فی کے پاس ایک شاسا روح ہوتی ہے جوکہ ان کی مددگار ہوتی ہے۔ بیدروح کتے یا کی کی صورت میں بعض اوقات فاہر بھی ہوجاتی سے ۔۔۔اس تھم کی روحول کو انگوٹھیوں 'مندوقوں اور تا بوتوں میں رکھا جاتا ہے۔''

قوس نیس کرتا ہے: "اپولیٹس ٹیائٹس کے ساتھ بمیش ایک شیاساروح رہتی تھی اور جو بائیز جوؤوکس روزا جو کہ کورناسینسیا کا باشدہ تھا ہر پانچویں ون شیاسا روح کے ساتھ مشاورت کرتا تھا۔ بیدوح اس کی انگوشی میں بندتھی۔ وہ اسے اپنی مشیر اور رہنما تصور کرتا تھا اور مختف معاملات میں اس سے ہمایت لیتا تھا ۔۔۔۔ اس روح نے اسے تمام و کھ ورو اور بیار یوں کا ملائ بتا دیا تھا جس کی وجہ سے وہ ایک عالم اور بے مثال معالی کی جیست سے مشہور ہوگیا۔ بالا خرآ رنم کی گذرلینڈ میں اس پر جادوثو تا کرنے کا الزام عائد کر کے اسے ملائ معالی معالی کے جوڑے کی جیست کے مطاب ہے سے دوک دیا گیا جبداس کی انگوشی کو جرے بازار میں ایک پھر پر رکھ کر ہتھوڑے کی منزب سے کوڑے کوڑے کر دیا گیا۔"

پیراسیلسس کے حوالے سے یہ یقین کیا جاتا تھا کہ اس کے ساتھ بھی ایک شاسا روح رہتی ہے جو کہ اس کی تلوار کے دیتے میں جڑے ایک پھر میں بند ہے۔ ووا پنی تلوار بھی زمین پرنہیں رکھتا تھا بلکہ بمیشہ بستر میں اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ وواکٹر آ دھی رات کو اٹھ جاتا اور اس سے فرش پرضر میں لگانے لگتا۔

جادوگر نیوں کی شاسا روح کالی بلی یا بڑے مینڈک کی شکل میں ہروقت ان کے بیچھے پھرتی رہتی تھی۔ یہ جانوراس کی کری پر بیٹھ جاتے اور جادوگر نیاں ان سے تفکلو کیا کرتی تھیں۔ بنلر "HUDIBRAS" کے درج ذیل مصرعوں میں شناسا روحوں کا ذکر یوں

475

Bombastus kept a devil's bird

یں اور زمین پر برے اثرات وال کے یں۔ ان کے شرسے بچنے کے لیے شادی شدو مرد تازہ بل چلے ہوئے کھیتوں میں کسی جانور کا خون چیڑ کا کرتا تھا۔

ع روے فارس کا دیومغرب کے ازمنہ وسطنی کے شیطان سے کافی مشابہت رکھتا ہے اور وو نراور مادہ ہر دو اصناف کے حامل ہوتے تھے۔ فارس والوں کی روایت کے مطابق نرویو آ دم کی پیدائش سے سات ہزار سال پہلے ہے دنیا پر حکران تھے۔ ان کے بارے میں عقیدہ تھا ں پیبرس کے بات برائے ہیں۔ الحقید میں المجھوں سانپ کی اور قدیم فاری رومانوی قصوں کی کے وہ مختلف صورتیں اختیار کر کتے ہیں الحضوص سانپ کی اور قدیم فاری رومانوی قصوں کی تصوروں میں انہیں سانب کے روپ ہی میں دکھایا گیا ہے۔

بندوؤں کے دیوؤں یا وائیوروں کے بارے میں کبا جاتا تھا کہ وہ جس دنیا میں رہے ہیں اس کا نام دائیور ہے۔ ہندو رومانوی قصوں میں انہیں عفریتوں سے جنگ اوتے موے دکھایا حمیا ہے۔ انہیں لاتعداد درجوں میں تقیم کیا حمیا تھا۔

کے مترادف عبرانی لفظ کے معنی "بالوں والا" کے لیے جاتے تھے اور بکریوں پراس کا اطلاق ہوتا تھا۔

يرخورست كبتا ب: "بي امر غيريقين نبيل بك عيسائيول في دم سينكول اور کھروں والے بکری نما شیطان کا تصور پان (PAN) سے اخذ کیا ہو۔"

سرتهامس براؤن تبره كرت موئ كبتا ب: ربول كاعقيده قا كه شيطان ا كثر و بيشتر بكرى كى شكل ميس مودار جوتا ہے \_ چنانچه بكرى كو گناه كے كفارے نيز آخرى حباب كتاب كے موقع بر كنا مكاروں كى علامت كے طور پر چیش كيا كيا۔

ازمنه وسطنی میں مشرقی اقوام نے شیطان (Devil) کی جوتسوریں بنائی تحیل ان میں اے سینگوں اور دم کے ساتھ دکھایا حمیا ہے جبکہ اس کامنخ شدہ سراور چیرہ جسم کے خاص حصول بر دکھایا سمیا ہے۔ رنگین تصویرول میں اے سابی ماکل سرخ یا مجورے اور سیاہ رنگوں سے بنایا کیا ہے جبکہ Satan کی تصویر سبزرنگ سے بنائی گئی ہے۔ بعد کے زمانوں میں اسے ساہ بلی کے روپ میں دکھایا کیا ہے' تاہم جادد کر نیوں کی تقریبات کے موقع پراے مون كرے يا ميند حے كى صورت ميں وكھايا كيا ہے۔

الكيوبس ايك الى روح متى جس س وراؤن فواب منسوب كي جات تصداى مے حوالے سے مقیدہ تھا کدوہ رات کی تاریکی علی سونے والول برآ جاتی ہے اور اے دہشت O'er the bleadk and gloomy heath."

آئر لینڈ کے بہت ہے قدیم خاندان اپنی بنٹی رکھتے تنے اور کہا جاتا ہے کہ بعض خاندانوں میں تو آج بھی کسی قریبی رہتے دار کی موت سے پہلے وہ نمودار ہوتی ہے۔ خبردار کرنے والی روح صرف آئر لینڈ تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ اٹلی اور جرمنی

میں بھی ایسی بی خبر دار کرنے والی روحیں بہت سے خاندانوں میں موجود ہیں۔ م

یان نے سکان لینڈ کے حوالے ہے اس کی متعدد مثالیں درج کی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ طوشگورم کے خاندان میں ایک نسوانی روح موجود تھی جس کا بایاں باز واور ہاتھ بالوں ہے ؤ ھکے ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ لوش مین کے نزدیک واقع سیڈ لنز قلعہ بھی آسیب زدہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ دہاں موجود بھوت ایک قیدی کا تھا جے وہاں ایک زمین دوز کو تخری میں قیا۔ کہا جاتا ہے کہ دہاں موجود بھوت ایک قیدی کا تھا جے وہاں ایک زمین دوز کو تخری میں قید کردیا گیا تھا اور وہ بھوک کی وجہ ہوت کے گھاٹ اتر گیا تھا۔ اس بھوت کی آمدورفت ایک زیادہ ہوگئی تھی کہ اے بھانے کے لیے ایک پادری بلوانا پڑا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ پادری ایک قدیم انجیل پڑھنے لگا اور چوہیں گھنے بعد وہ بھوت کو قلع کے ایک جھے تک محدود کرنے میں کامیاب ہوا تا ہم اس کی چینیں اور آبیں تب بھی تی جا سکتی تھیں۔ پادری نے وہ قدیم ایک جوت باہر نہ نکل سکے۔ ایک مرتبہ اس قدیم انجیل کی جلد دوبارہ بندھوانے کے لیے لیے جایا گیا تو بھوت پھر سے نمودار ہونے لگا۔ آخر انجیل کی جلد دوبارہ بندھوانے کے لیے لیے جایا گیا تو بھوت پھر سے نمودار ہونے لگا۔ آخر انجیل کی جلد دوبارہ بندھوانے کے لیے لیے جایا گیا تو بھوت پھر سے نمودار ہونے لگا۔ آخر انجیل کو قلع میں واپس لایا گیا تو بھوت سے چھنگارا بل سکا۔

کہا جاتا ہے کہ جن ایک ایسی غیرمرکی کلوق ہوتی ہے جو کسی فرد کے ساتھ پیدائی طور پر ہوتی ہے تاہم اس کا تذکر ومغربی اقوام کی نبست مشرتی اقوام کی کہانیوں میں کشرت سے ملتا ہے۔ وہ پست درج کی کلوق ہوتے تھے اور مردوں کے رفیق ہوتے تھے۔ وہ مردان سے ایسے یا ہرے کام لیا کرتے تھے۔ کیونکہ مشرق کے جن اچھے بھی ہوتے ہیں اور ہرے بھی ۔ عربوں کے جن فارس والوں کے جنوں سے مختلف ہوتے تھے۔ "الف لیلا" کے جن ہندوستانی قصوں کے دیو ہیں جنیس فارس والوں نے اپنے رومانوی قصوں کے لیے مستعار لے لیا تھا۔ قصوں کے دیو ہیں جنوں نے دیویا دیوتاؤں کی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ عربوں کے بیان کے مطابق جن جن ہندو دیو مالا کے دیویا دیوتاؤں کی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ عربوں کے بیان کے مطابق جن جن ہندو دیو مال دکھائے ہیان کے مطابق جن جن ہوتے ہیں اور کسی جگہ سے خائب ہوکر دوسری جگہ خیار ہونے کی قدرت رکھتے ہیں۔ ان کے حوالے سے مقیدہ قما کہ دوزیون کے بیچور ج

بعض مقامات مراس وہشت انگیز تلوق کے خلاف مدالتی کارروائی ہوتی اور قبروں سے اکالی سکیں لاشوں کا معائد کر کے ان کے خوان آشام ہونے کا انداز و لگایا جاتا۔ اس سلسلے میں اعتمال کی لیک واری اور خوان کے بہاؤ کو خاص طور پر شحوت بانا جاتا تھا۔

یں اسل میں بوت گزرنے کے ساتھ ساتھ کھوڑیادہ ڈین افراد پینو چنے گئے کہ نام نہاد ویمپائر راسل ایسے اشخاص ہوتے ہیں جنہیں قبرول میں زندہ وفتا دیا گیا ہوتا ہے۔ ویمپائروں سے متعلق ایک کہانی ہے اس کا ہوت متا ہے۔ یہ کہانی "Letters Juives 1738" میں موجود ہے اور اس پرمینی شاہدوں کی حشیت سے بادشاہ کے محافظوں کے دوافسروں کے وسخط عبت ہیں۔ کہانی درج ذیل ہے:

انبول نے جے ہفتوں کے دوران مرنے والوں کی قیروں کو کھدوایا۔ جب انبول نے بوڑھے آ دی کی قبر کھدوائی تو دیکھا کہ اس کی لاش کی آئیس کھی ہوئی تھیں اور اس کا سانس قدرتی طریقے ہے جاری تھا۔ اس پر انبول نے فیعلہ دیا کہ دہ ویمپائر ہے۔ ان تینوں بی سے دو افسر اور ایک جلاد تھا۔ جلاد نے افسروں کے تھم پڑھل کرتے ہوئے بوڑھے کی لاش کے دل میں لوہے کی نوک دار سلاخ مخو تک دی اور اس کے بعد لاش کو جلا کر راکھ بنا دیا عمیا۔"

لائب ای بستی میں ہونے والے ایک واقع کے حوالے سے جو کہانی ملتی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ایک کسان نے ایک ویمپاڑ کو پکڑا۔ وہ کسان چرچ کے مینار پر چڑھ کر پہرا ناک خواب و کھاتی ہے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک متعلقہ فض اسے بھنگ کر دور نہ کردے۔ کیسٹر کہتا ہے کہ لفظ Nachmar کو Mair کے افذ کیا گیا ہے جوکہ بوڑھی عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ دوح سینے پر پڑھ بیٹھتی تھی اور پھیپروں کو دہا کر سانس روک ویتی تھی۔ اگر بڑی اور ڈی زبانوں میں بڑمن لفظ بی اپنالیا گیا تھا تاہم سویڈن کے لوگ سرف MARA کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ پکھ سکوں میں یہ روایت موجود ہے کہ ذراؤنے خوابوں کا باعث ایک عورت بنی ہے جو نہ صرف مردوں پر بلکہ گھوڑوں پر بھی سواری کی عاوی ہے۔ ویباتی لوگ اے اصطبل سے دورر کھنے کے لیے اصطبل کے دروازے پر والپر مس تاکث کو مقدی جاک ہے مقدی عبارتیں لکھتے تھے۔ اس مقصد کے لیے گھوڑے کی نفل بھی استعمال کی جاتی تھوں میں ڈراؤنے خوابوں سے تھوں میں ڈراؤنے خوابوں میں خوابوں میں ڈراؤنے خوابوں میں خوابوں میں ڈراؤنے خوابوں میں جونے کے لیے بہتر کے اوپر ایک بی بول نعل لاکا دی جاتی ہے۔

ایک پرانا لکھاری لکھتا ہے کہ"انکو بائی اورسکیوبائی الیمی بدارواح ہیں جو ڈراؤنے خواب دکھانے کے لیے بعض اوقات مردوں اور بعض اوقات عورتوں کی صورت شکل اختیار کرلیتی ہیں اور بہت خوفتاک کام کرتی ہیں۔ بینٹ آ کسٹین نے کہا تھا کہ ساطیر اور قاؤن انکو بائی تھے۔"لفظ انکو بس کو آج بھی استعال کیا جاتا ہے۔ان دنوں اس کا مطلب ہے ایسا بوجد جے اتار پھینکٹا مشکل ہو۔

ویمپار ول نے صدیوں تک انسانوں کے خیل کی آگ کو بھڑکایا ہے۔ اس حقیقت نے بھی ان کی موجودگی کے امکان کو تقویت دی کہ بعض جانور انسان کا خون چو سے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ قدیم ادیبوں نے ویمپار ول کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ایسے اشخاص ہیں جو راتوں میں اپنی قبروں سے نگلتے ہیں اور زعمہ انسانوں کا خون پی کر اپنی قبروں میں واپس آ جاتے ہیں۔'' اس عقیدے کو اس حقیقت نے پختی عطا کی کہ بعض مرنے والوں کے لواحقین متعلقہ محض کی موت کے کچھ دنوں بعد کمزور اور پہلے ہوجاتے ہیں۔

بظری بالخسوس دیمپائزازم کی کبانیوں کا گڑھ رہا ہے اور ان کی خوفتاک جرکتوں پر بنی عجیب وغریب کبانیوں کے لیے مختلف نظریات گھڑے گئے تھے۔ ماضی میں ایسا بھی ہوتا رہا ہے کہ کسی شخص کی لاش پر شبہ ہوجاتا کہ وہ ویمپائز ہے تو اس کے نظرے مکڑے کر دیئے جاتے اور اگر تازہ خون نکتا تو الزام کو درست قرار دے دیا جاتا۔ ویمپائز کو اس کی حرکتوں ہے روکنے کے لیے لاش کے دل میں نوکدار سلاخ شوعک دی جاتی اور پھراہے جلا دیا جاتا۔

# جادو کا مت \_ میگائی اوران کے اسرار

جادو کا تمام دیومالاؤل ہے سمبراتعلق ہے نیز فلفے کے قدیم عقائد ہے بھی۔ فراتشت جے Magian ندجب کا بانی قرار دیا جاتا ہے قیاساً 1500 قبل اذک میں زندہ قبا۔ تاہم ژنداوستا کے مطابق ہے کہ جس میں اس کا نام موجود ہے ۔ وہ شایداس ہے بھی کافی عرصہ پہلے وجود رکھتا تھا۔ ژند اوستا میں چش کیے جانے دالے مقائد کے مطابق اس کے فرصہ پہلے وجود رکھتا تھا۔ ژند اوستا میں چش کے جانے دالے مقائد کے مطابق اس کے ذرہ ہے بنیادی اصول ہے ہیں کہ دنیا میں دوعظیم قوتوں ۔ فیراورشر ۔ کا تصادم برپا ہے فیراز لی وابدی ہے اور آخر کارشر پر غالب آجائے گا۔

مران ربین کے اللہ المرکم میں موجود سے۔ وہ جادوگر یا دانا انسانوں کی حیثیت سے مشہور سے۔ وہ زرتشت کے افکار ونظریات کا پرچار کرتے سے۔ جس زمانے میں کوروش مشہور سے۔ وہ زرتشت کے افکار ونظریات کا پرچار کرتے سے۔ جس زمانے میں کوروش نے نئی فاری سلطنت قائم کی وہ اس زمانے میں موجود سے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ مختلف طبقوں میں بے ہوئے سے۔ وہ خوابوں کی تعبیر بتانے اور نجوم کے علم میں مہارت رکھنے سے اور اس مقصد کے سرحوالے ہے مشہور سے۔ وہ الہیات کے اسرار کا عین علم رکھتے سے اور اس مقصد کے سرحوالے ہیں استھے ہوا کرتے سے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ انہان کو خدا جیسا بنا کتے ہیں جس کا جم نور ہواور ہیں۔ ان کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ وہ انسان کو خدا جیسا بنا کتے ہیں جس کا جم نور ہواور ہیں۔ ان کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ وہ انسان کو خدا کا عکاس مانتے ہوئے اس کی روح حق۔ وہ بتوں کو نہیں مانے سے اور آ سانی اجمام سے کلام کرتے اور سورت کی ہوئی کرتے ہو ہوا کو چھادے چے۔ ہیروڈوش سے مطابق وہ آ سانی اجمام سے کلام کرتے اور سورت کی ہوئی کرتے ہوئے اس کی ہوئی کی مطابات پر عموا کی دیاتی معاطات پر عموا کیا ہوئی کی اسراد بوتان میں پراسراد بلوم کے ماہرین کی جھیسوں کے دیاتی معاطات پر عموا بہت شہرے انزات ہوئے تھے۔ فادی میں انہیں کمل سیاسی غلبہ حاصل تھا۔ مقدی مذہبی بہت شہرے انزات ہوئے تھے۔ فادی میں انہیں کمل سیاسی غلبہ حاصل تھا۔ مقدی مذہبی

و سے رہا تھا۔ اس نے ویمیائز کے سر پر زور دار ضرب مارکراے زین پرگرایا اور پھر کلباڑی سے اس کا سرقلم کرویا۔

ویمپائروں کی کہانیاں اس متم کی ہوتی تھیں اور ان کے وجود پرافحارہ ہو ہی صدی سکسے یعین کیا جاتا تھا۔ ٹورنفورٹ 1717ء میں بیان کرتا ہے کہ آر پی پیلیو میں جزائر کے یاشتھ ول کو ویمپائروں پر پختہ یعین تھا۔ یونانی جرچ جن عیسائیوں سے قطع تعلق کرلیتا ہے وہ اسپتے مرنے والوں کی لاشوں کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ اس نے جزیرہ مائیکون میں ایک لاش کو صحیحیائر قرار دے کر قبر سے نکالئے مکڑے کرنے اور جلانے کا عمل اپنی آ کھوں سے ویمپائر قرار دے کر قبر اس ویمپائر نے بہتی کے آ دھے باشندوں کی ہمیاں توڑ دی تھیں اور خوان چوس لیا تھا۔

کہا جاتا تھا کہ گوبلن یا روہن گڈ فیلو اگر چہ لوگوں کو خوفزدہ کردیتا ہے' تاہم وہ انسانوں کا وشمن نبیس ہے۔اگر چہ شیکسپیئر نے اسے اوبرن کی پیروکار پریوں میں شال کیا ہے' تاہم وہ پری کی نسبت فینٹم سے زیادہ مشابہت رکھتا تھا۔

ستر ہویں صدی کا ایک ادیب لکھتا ہے کہ ''ہا بگوبلن یا ای قتم کی روجیں دوسری روحوں کی نسبت زیادہ شناسا اور گھر بلو ہیں۔ وہ جہاں رہتی ہیں' ان مکانوں کے کمینوں کو زیادہ شکاست کر تیں تاکہ وہ مکان چیوڑ کرنہ جا کیں۔ وہ کئی کو نقصان پہنچائے بغیر شور مچائی جین بنستی ہیں' قبقیم لگائی ہیں۔ بعض اوقات وہ ساز بجائے لگتی ہیں اور کوئی انہیں پکارے تو ہیں' جواب دیتی ہیں۔ وہ کچھ خاص نشانات' قبقیموں اور خوش گوار اشاروں میں بولتی ہیں ہے کہ وہ ان سے خوفزدہ نہ ہو۔''

کاٹ لینڈ گ''بوگل'' ایس عی ایک بے ضرر روح ہے 'جوکہ نقصان پنجانے گا جائے بے ضرر شرار ٹیم کر کے محظوظ ہوتی ہے۔

جیسے بھر اللہ ہے۔ وریشن '' پک'' کا ذکر کرتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ بیشتر لوگ انہیں'' ہا بگوبلن' کہتے ہیں۔ سوبلن سے جو حرکات منسوب کی جاتی ہیں وہ'' پولٹر گائٹ ' ہے مماثلت رکھتی ہیں۔ جیاں سوبلن ہوتا ہے وہاں اشیاء کمرے میں لڑھکئے لگتی ہیں' برتن ٹوٹ جاتے ہیں' بگ میز جیاں سوبلن ہوتا ہے وہاں اشیاء کمرے میں لڑھکئے لگتی ہیں' برتن ٹوٹ جاتے ہیں' بگ میز ہیں اور ان میں موجود مشروب فرش پر گرجا تا ہے اور جاتو' کانے اور جی نشامیں سے اختے ہیں جیسے دکھائی شدو ہے والے ہاتھوں میں بول۔

اس كا كيم پائيس ہے۔ كہانى كبتى ہے كہ چردابا و بيں كا جي ركا رو كيا اور خود بخو د كيم الفاظ اداكر في لگا۔ و بال ايك تپائى ركا دى كئى۔ جوابات كے دسلے كے طور پر ايك لاكى كو منتخب كيا حميا۔ فرض كيا حميا تھا كہ ہے جوابات فيب ہے آئيں ہے۔

بعدازاں اس مقام پر لادل کی شاخوں ہے ایک کٹیا بنا دی گئی۔ اس کے بعد فرجی چیشواؤں نے سنگ مرمر کا معبد بنا دیا اور وجھونیس کو تخت پر بٹھا دیا کیا۔ کہا جاتا ہے ہاتف لڑکی نے مقدس فوارے کا پانی بیا تھا جو کہ صرف اس کے لیے مخصوص تھا اور لارل کا پتا چیایا تھا۔ اس کے سر پر لادل کے چیوں کا تاج رکھا تھا۔

کہا جاتا ہے کہ ڈیلفی کی ہاتف سال میں صرف ایک مینے میں بولتی تھی اور شروع شروع میں تو وہ اس مخصوص مہینے کی صرف ساتویں تاریخ کو بولا کرتی تھی۔ یہ دن اپالو ک پیدائش کا دن تھا۔

جیو پیٹر ایمون کی ہاتف اور اس معبد کامکل وقوع دونوں متازعہ ہیں۔ لیوکن اور دوسرے کلا کی کھاریوں نے اس معبد کے بارے میں لکھا ہے۔ ندہبی پیٹوا دیوتا کی هیب باہر لے جاتے ہے اور وہ هیبہ بولتی نبیں تھی بلکہ صرف سربلا کر جواب دیتی تھی۔ بعض اوقات خود ندہبی پیٹوا اس کے اشاروں کو نہ سمجھ پانے کا اعتراف کرتے ہے۔ چنانچے سرکے اشاروں سے دیئے گئے جوابات کے نتیجے میں سوال کندہ تشندی رہ جاتا۔

جیو پیٹر ڈوڈونا کا ہاتف ایک درخت تھا۔ بعض مصنفوں نے اے شاہ بلوط کا اور بعض مصنفوں نے اے شاہ بلوط کا اور بعض نے سفیدے کا درخت قرار دیا ہے۔ اس درخت کی شاخوں سے محنثیاں لکی ہوتی تھیں ، جو ہوا کے ملکے سے جھو کئے ہے بھی بہخے لگتی تھیں۔ یہاں ایک انوکھا فوارہ بھی تھا۔ اس کی خصوصیت یہ بتائی گئی ہے کہ یہ بھی ہوئی مشعلوں کو دوبارہ روثن کردیتا تھا۔

پازانیاس نے جیو پیرٹر دونیئس کے ہاتف کا تذکرہ کیا ہے۔ ٹرونونیئس کواس کے ذمانے کا سب سے زیادہ ماہر معمار تصور کیا جاتا تھا۔ روایت بتاتی ہے کہ ایک زلزلے کے دوران وہ ایک غار میں مم ہوگیا۔ اس کے بعد وہ غار پیش کوئیاں کرنے لگا۔ سوال کا جواب چاہنے والے کو غار کے اندر جاکر بھینٹ دینی پڑتی تھی۔ ٹرونونیئس بھی خواب میں اور بھی فلنفہ اور سائنس ان کے ہاتھ میں تھے اور وہ بیاروں کا روحانی اور جسمانی علاج کیا کرتے تھے۔ 500 قبل از سیح میں ان پر ہولناک مظالم ڈھائے گئے اور وہ کمییا ڈوسیا اور ہندوستان چلے گئے۔ یونان اور عرب میں جادو کے اثر ات پھیلنے کا سبب شاید میگائی کی مغرب کی طرف نقل مکانی ہو۔ انجیل میں مشرق کے دانا مردوں اور ان کے ستاروں کے علم کے جو حوالے ملتے ہیں ان سے بھی اس امکان کو تقویت ملتی ہے۔

پراسرار کابیری کی پرستش فونتی بھی کرتے ہے۔ کابیری کی پرستش بہت قدیم
زمانوں میں بھی کی جاتی تھی۔ ان قدیم قبل از تاریخ رسومات ہے موازنہ کیا جائے تو ایلیوس
اور باخوں کے اسرار تو حالیہ زمانوں کی بات معلوم ہوتے ہیں۔ پچھ علماء کا خیال ہے کہ کابیری
تو تھ اور ہرمیز ترسیکسٹس کی نسل ہے تھے تاہم ہیروؤٹس انہیں ولکن کے بیٹے کہتا ہے۔ وہ کہتا
ہے کہ جیو پیٹرکواکٹر و بیشتر ان کا باپ کہا جاتا تھا۔ دوسرے پرانے لکھنے والوں کا کہنا ہے کہ
وہ دیوتاؤں کے وزیر تھے۔ بیان کیا گیا ہے کہ کابیری کی پرستش کا آغاز مصرے ہوا تھا اور
میمفس کا معبد ان ان کے لیے مخصوص تھا۔ قدیم روم میں انہیں لوگوں کے گھر بلو دیوتا تصور

لیمنوس کا جزیرہ کا ہیری کی پرسٹش کے حوالے سے نمایاں اہمیت کا حامل تھا۔ یہاں ولکن کی پرسٹش بھی تلی جاتی تھی جس کی علامت آ گے تھی۔اس جزیرے میں کا ہیری اور ولکن کے سامنے پراسرار رسوم اوا کی جاتی تھیں۔کا ہیری پوجا کی پراسرار رسومات تھیمیز میں نیز بالخصوص سیموتھریس جزیرے میں اوا کی جاتی تھیں۔

کہا جاتا ہے کہ یہ رسوم رات کی تاریکی میں اداکی جاتی تھیں۔ مسلک میں شامل ہونے کے خواہش مند کے سر پر زینون کے پنول کا تاج رکھا جاتا ادر اس کی کمر کے گرد سرخ رنگ کی بڑی باندہ دی جاتی۔ اے ایک خوب روش تخت پر بٹھا دیا جاتا ادر دیگر لوگ مستانہ وار اس کے گرد رقص کرتے۔ ان تقریبات جو عموی نظریہ پیش کیا جاتا تھا' وہ تھا موت کے ذریعے اعلیٰ ترین زندگی تک رسائی۔ امکان ہے کہ جب نہ بی پیشوا تنو بی اثر میں ہوتے' تب ان پر مختلف چیز دل کے حوالے سے اکمشافات ہوتے۔

پیشین گوئی کے پراسرارفن میں ہاتفوں نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ان میں ے ویلفی کی ہاتف مشہور ترین ہے۔ روایت بتاتی ہے کہ اے کوریٹاس نامی چرواہے نے ایک غارے لکتے ہوئے دھوئیں میں پایا تھا۔اس دھوئیں کا مصدر فطری تھا یا نہیں

بندہ واز میں سوال کا جواب ویتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ قار میں جانے والوں میں سے ایک فیفس واپنی نبیں آسکا۔ شاید اس کی قسمت می میں وہیں موت تکھی تھی۔ اس فیفس کے قار میں واضلے کا متصد ہاتف سے مشورہ لیمانیس مکساس کا فزانہ جراہ تھا۔ پازانیاس لکھتا ہے کہ وہ میں سنی سائی نبیس لکھ دویا ہول ملہ جو بکھ میں نے خود دیکھا ہے اور دومروں کے ساتھ ہوتا ویکھا وہی لکھ دیا ہول ۔"

وطوی اور برائیس کے باتف بھی بہت اعلی ساکھ کے حال ہے۔ سوالوں کے جاب ایک کابند سوال ہے۔ سوالوں کے جاب ایک کابند سوال ہو چھنے کے تمن دان بعد دیا کرتی تھی۔ وہ مورت ایک خوبصورت چھڑی کی روہ مورت ایک دوسری سلاش پر جینہ جاتی جوکہ ایک ایلنے ہوئے شخصے کے آ ر پار نصب ہوتی تھی۔ وہ وہاں جینو کر بھاپ کو سانس کے ساتھ سینے جس سمولیا کرتی تھی۔ اس سے جواب ماسل کرنے تھے لیے تقریبات اور بھینٹ مشروری ہوتی تھی۔ سوال کنندہ کو تہانا پروانا فاقد کرنا اور جینٹ مشروری ہوتی تھی۔ سوال کنندہ کو تہانا پروانا فاقد کرنا اور جینٹ مشروری ہوتی تھی۔ سوال کنندہ کو تہانا پروانا فاقد کرنا اور جینٹ مشروری ہوتی تھی۔ سوال کنندہ کو تہانا پروانا فاقد کرنا اور جینٹ مشروری ہوتی تھی۔ سوال کنندہ کو تہانا پروانا فاقد کرنا اور جینٹ مشروری ہوتی تھی۔ سوال کنندہ کو تہانا پروانا فاقد کرنا

کولوفون کے زود کیک کلادی میں کلاریشن اپالوکا با آف قلادیش کوئیاں ایک کاجن کرج قیاجس کا تعلق ایک بیش کو خاتمان سے قبار بیش کوئی کرنے سے پہلے وو ایک جیشے کا پانی پیتا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس سے مستقبل کا بتا چل جاتا ہے۔ اس پانی کو یہنے کی اجازت جمی کھڑی تھی جب کوئی مخت تیسیا کرتا۔

معری باتف بھی بہت مشہور تھے اور تھی زود کی ایمفیاری کا باتف شاید سب سے زیادہ مشہور تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سوال کشدہ مینڈھوں کی بھینٹ پڑ ھاتے اور پھران کی کھال پر سو جاتے۔ اُنیں خواب میں اپنے مستقبل کے طالات کا علم ہوجاتا تھا۔ ان کے خواب کی گھال پر سو جاتے۔ اُنیں خواب میں اپنے مستقبل کے طالات کا علم ہوجاتا تھا۔ ان کے خواب کی تعمیر کائین تایا کرتے تھے۔ یہاں موجود فوارے کے قریب کوئی رسوم ادائیں کی جاتی تھیں۔ اس کے پانی کے ساتھ کوئی پر امراز تھیوسیات موسوم نہیں تھیں۔ البتہ باتف سے اپنی تھیں۔ البتہ باتف سے اپنی میں ڈالاکرتا تھا۔

البنے مستقبل کے جوالے سے چش کوئی بنے کے بعد سائل روانہ ہونے سے پہلے سونے کا ایک کھڑا اس کے بانی میں ڈالاکرتا تھا۔

کابنوں نے پرانے زمانوں کے لوگوں کے ذہنوں پر زیروست اثرات ڈالے عصد قیاس کیا جاتا ہے کہ ان کا آ فاز ایٹروریا ہے ہوا تھا۔ کچھ لوگوں کا قیاس ہے کہ ان کا زمانہ اس کے بوتا تھا۔ نمانہ اس سے بھی پرایشن طبقے سے ہوتا تھا۔ نمانہ ان کی تعداد یو ہوگر تھی۔ انبیں خربی چیٹواؤں میں سے ختن کیا جاتا تھا۔ ان کا حدازاں ان کی تعداد یو ہوگر تھی۔ انبیں خربی چیٹواؤں میں سے ختن کیا جاتا تھا۔ ان

一小日

# جادو: بابل اورشام میں

جمیں بالمیوں اور شامیوں کی جادد کران سر کرمیوں کا علم علی کی تختیوں پر دستی الت مہارتوں سے ذریعے جوا ہے جمن کا ترجمہ آ رسیسیل اور دیکر علاء نے کیا ہے۔ اس احر چ بہتی کیا جاتا ہے کہ یہ تختیاں الن سے بھی زیادہ ٹیائی تختیوں کی تی ۔ الن سے زیاف کے حالے ہے تخیید لکایا کیا ہے کہ یہ چھ سے سامت بڑاد سال قدیم ہیں۔

جادوئی مخفوطوں کا متعمد جادوگر فرائل ہیں اکوروشل بلوائے کے 18 فل بناتا ہوتا قاران کے ملادہ ان کا متعمد انہیں درجوں کے برے اثرات کا قرار کرنے کا اہل بناتا ہمی ہوتا قارینار پراٹر انداز ہونے والی دورا کو ہمگانے کے لیے اس کا نام پکارنا ضروری ہوا کرتا قارای لیے منی کی تھتی ہر ہمیں برگی درجوں کے نامول کی خوال فیرشس متی ہیں۔ ان شر

ینارکو ملائ کے لیے جادوگر کے ہائ کے جانا جاتا تھا۔ وہ جادوٹی القائل کو بار بار وہراتا اور دیوتاؤں کی پرارتھنا کرکے بری روح پر قابع پائے کے لیے ویوٹاؤس کی حدو ما تھکا۔ ج کے سے فلکون الیا کرتے تھے۔ دیگر قوموں کے لوگ پہندوں کی اڑان سے فلکون لیتے تھے۔
اگر شاچین فظر آتا تو اسے خوافعالی کا فلکون سمجما جاتا تھا۔ اگر سارس آندھی کی وجہ سے درخ بدل
لیجے تو اسے جہاز رانوں کے لیے آفت کا جش فیر سمجما جاتا تھا۔ ابا تل کو نموست کا نشان
تصور کیا جاتا تھا۔ جانوروں سے بھی فلکون لیے جاتے تھے اور حد تو ہے ہے کہ اس مقصد کے
لیے شہد کی تحمیوں کے جنڈوں اور ٹلڑیوں سے بھی فلکون لیے جاتے تھے۔

جب اعتص یا برے ملکونوں پر ایک باریقین کے آیا جائے تو ذہن پر ان کا اثر بہت مضبوط ہوتا ہے۔ پہندے ملکون کینے میں اہم کردار ادا کرتے تھے اور کوے تو پانھوس ۔ بعض اوقات کودل کا نظر آ ؟ اچھا ملکون ہوتا تھا تاہم جب آئیس ایٹ پرٹو چتے ہوئے دیکھا مانا تو اے برا ملکون مانا جا تا تھا۔

بعاندن کا مقیدہ تھا آگر میں کے دقت چھیک آجائے و دن خواب گزرے گا۔ آگر چھیک دد پہر کے دقت آجائے تو دہ اے خوش صفی کا فیکون مانے تھے۔ آگر دالت کے کمانے کے بعد سی کو چھیک آجاتی تو ایک بکان دد بارہ الایا جاتا اور دہ اے چکستا۔ آگر الیا کیا جاتا تو آئے دالی برحمتی کی جاتی اور آگر الیا شاتا کیا جاتا تو ان کا مقیدہ تھا کہ ضرور کوئی سانی روانیا جو جائے گا۔



كبا جاتا تحا۔ ايسا لگتا ہے كہ جاد وكوايك جمدردان فن تعليم كيا جاتا تحا۔

جادوگری کی سب سے قدیم صورت پتلول کو استعمال کرنا ہے۔ دشمن کا موم یامٹی کا پتلا جادو کی الفاظ پڑھتے ہوئے بنایا جاتا۔ پھر اس میں ہاخمن یا کا نئے چیوو ہے جاتے یا پھر آ گ سے قریب رکھ کر چھلایا جاتا تا کہ جس محفق کا وہ پتلا ہے اے اذبیت مینجے۔

اس ظریقے کی قدامت بڑا اہم کھتے ہے۔معری بہت پرانے زمانے میں اس طریقے کو استعال کرتے متھے۔شاید یبود اول نے اسے انہی سے سکھا تھا۔ درج ذیل عمارت ملاحظہ سیجے:

میں ہے۔ ''اگر تو کسی کو فنا کرنا چاہتا ہے تو دریا کے دونوں کنارے ہے مٹی لے کراس ہے اس خص کا پتلا بنا۔ پھر اس پر اس کا نام لکھے۔ پھر سات تھجور کے درختوں ہے سات شاخیں اس شخص کا پتلا بنا۔ پھر اس پر اس کا نام لکھے۔ پھر سات تھجور کے درختوں ہے سات شاخیں لے اور تھوڑ ہے کے بال کی کمان بنا۔ پتلے کوموزوں جگہ پررکھ کر کمان ہے ان شاخوں کوایک لے اور تھوڑ و کے ساتھ یہ فقرہ اوا کر: فلال بن فلال ایک ساتھ یہ فقرہ اوا کر: فلال بن فلال ایک ہے۔ اس پر مار اور ہر تیر کے ساتھ یہ فقرہ اوا کر: فلال بن فلال

مرجا ہے۔ شیبہ یا پتلے کو اس کے الت مقصد کے لیے بھی استعال کیا جاتا تھا یعن کسی بیار کو اس پر قابض بری روح سے نجات دلانے کے لیے۔ مریض کا موم یامٹی کا پتلا بنایا جاتا اور بھر جادو گرمنتر بڑھ پڑھ کر بری روح کو بھگانے کی کوشش حکرتا۔ مجھر جادو گرمنتر بڑھ پڑھ کر بری روح کو بھگانے کی کوشش حکرتا۔

چرجاد و بہر ہمیں شامی کوشبہ ہوجاتا کہ اس پر جادد کردیا گیا ہے تو وہ کی جادوگر کے پاس
جاتا اور اپ او پر ہونے والے جادو کا تو ٹر بذریعہ جادو کرواتا اور جس شخص پر جادو کروانے کا
جاتا اور اپ جادو کا وار کرواتا۔ اگر کسی شخص پر کوئی بجوت غلبہ پالیتا تو اس ہے جنگارا پانے
ہے ہوتا اس پر جادو کا وار کرواتا۔ اگر کسی شخص پر کوئی بجوت غلبہ پالیتا تو اس ہے جنگارا پانے
ہے اسے مختلف سیال مادوں سے نہلا یا دھلایا جاتا تھا۔ بجوتوں کو بھگانے کے بہت سے
سے لیے اسے مختلف اور بستروں کے پاس
طریقے ریکارڈ میں موجود میں اور درج ذیل طریقہ ''راتوں میں بھنگنے اور بستروں کے پاس
طریقے ریکارڈ میں موجود میں اور درج ذیل طریقہ ''راتوں میں بھنگنے اور بستروں کے پاس
طریقے دالے بھوت'' کو بھانے کے لیے استعال کیا جاتا تھا۔

م نکلنے والے بھوت'' کو بھانے کے لیے استعال کیا جاتا تھا۔

آ نکلنے والے بیر سے بیر سے ہیں زندہ آ دمی کے سامنے کوئی مردہ آ دمی نمودار ہوتو وہ اس کا پتلا یا ہیں۔ د، جب سمی ست اس کا نام لکھے۔ اس کے بعد اسے برن کے سینگ میں ڈال کر کسی بنا سر اس پر باسمیں سلے سوراخ کھود کر اس میں دفنا دے۔'' خاردار جھاڑی سلے سوراخ کھود کر اس میں دفنا دے۔'' خاردار جھاڑی سے مورا بری روحوں کے خلاف عمل کا کہ جہ سے میں میں

خاردار جھاڑی کے جاری روحوں کے خلاف عمل کیا کرتے تھے اور قدیم تحریروں میں ان کا جادو گریم و ما بری روحوں کے خلاف عمل کیا کرتے تھے اور قدیم تحریروں میں ان کا جائے ہیں ہے ہے۔ ایک بری روح کا نام ایلو بتایا ایڈ چھم سرنے والے بہت سے منتروں کا حوالہ ملتا ہے۔ ایک بی ایک بری روح کا نام ایلو بتایا ایڈ چھم سرنے والے بہت سے منتروں کا حوالہ ملتا ہے۔ ایک بی ایک بری روح کا نام ایلو بتایا ایڈ پھم سرنے والے بہت سے منتروں کا حوالہ ملتا ہے۔ ایک بی ایک بری روح کا نام ایلو بتایا

اس عمل کو تقویت دینے کے لیے مختلف قتم کے نذرانے بھی دیئے جاتے تھے۔جن اشیاء کے نام اس حوالے ہے مٹی کی تختیوں پر ملتے ہیں ان میں شامل ہیں: شبد کھیں محجوری البن سی بودے کلوی کے تکوے بھیروں کی کھالیں اون سونے سے تکوے اور قیمتی جوابرات-عموى طور پر انبيس آگ كى نذر كرديا جاتا تھا۔ بابليوں كے بال جادوئى الفاظ كى تحرار كے ساتھ ساتھ بخورات سلگائے جاتے تھے تا کہ دیوتا خوش ہوجا کیں۔التجا کرنے والامنتر پڑھنے سے دوران اپنا نام بھی لیتا تھا۔اس کے بعد' ہاتھ اوپر اٹھانے والی پوجا'' کی جاتی۔ جب پوجا عاند گربن کے بعد کی جاتی تو خاص رسوم اور تقریبات منائی جاتیں۔'' ہاتھ اوپر انتخانے والی پوجا'' کے ساتھ''گربوں والی ری' کی رسم اکثر و بیشتر ادا کی جاتی تھی۔ جب جادوگر ندہبی پیٹوا گرو کولتا تو اے خاص الفاظ اوا کرنے ہوتے تھے۔ کوئی التجا کرنے سے ملے دیوتا یا دیوی کو تحاکف چیش کرنا ضروری ہوتا تھا۔ قربان گاہ نذرانوں سے بھر جاتی اور دعائیں مانگلنے ے میلے بخورات سلگائے جاتے۔

تاسميتوكى بوجا كے دوران ادا كيے جانے والے الفاظ بچھ بول ہوتے تھے: میں فلال بن فلال جس کا دیوتا۔ اور دیوی ۔ ہے۔ جاند گرمن

کے برے وقت میں پوجا کرتا ہوں۔

میری بیاری ختم ہوجائے میرے جسم کی تکلیف دور ہوجائے! مير سے اعضاء كى كزورى رفع ہوجائے!

مجھ پراٹر انداز زہروں کا اثر مث جائے! جادو کے اعمال میں تین چیزیں بنیادی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ اول ''جادوتی ان کرنے اور ا ہیں۔ دوم اس شخص یا بری روح کا نام جو کہ مقابل میں عمل کررہی ہے۔ سوم تعوید مدم ان من سر سان ابعد شامی روحوں کے ایک خاص علم کے حامل تھے اور ان کا عقیدہ تھا کہ مرتقبہ کیا ن کی روح ور مد موم اورمٹی کے بیتلئے یا بعض اوقات بال اور کئے ہوئے ناخنوں سے مکڑے۔ بعد کسی انسان کی روح زمین پر واپس آسکتی ہے۔ انہوں نے روحوں کو کئی درجوں میں سے مطابق موا تھا۔ ان میں بغہ جس روی : ر مین پر پھرتی رہتی تھیں۔ اس کے علاوہ بعض رومیں نیم انسانی اور نیم بری روح ہوتی تھیں اور بعض سراسہ بری اشتالا کے علاوہ بعض رومیں نیم انسانی اور نیم بری روح ہوتی والاً'' ے سے اس سے علاوہ بعض روحیں نیم انسانی اور نیم بری روح ہوں ہے۔ اور بعض سراسر بری یا شیطانی روحیں ہوتی تھیں۔ جادوگر کو'' بچھڑی ہوئی روحوں کو بلانے والا

جب على عاريرايا كاياني حير كا عول-" ایک اور عمارت میں آگ اور یانی کاستعمال کا حوالہ ما ہے: "أمريدو كامنتريز مو- مشعل جلاؤ اور بخورات ساكاؤ - معاف ترين ياني ے اے شباہ و کا کہ بری روحی مجوت مرعت شیطان کھر میں واخل فهير ، پوتلير . . . .

براسرار عدد سات اعتصادر برے دونوں طرح کے خواص کا حال ماتا جاتا تھا۔ شامی جادوئی مخطوطوں میں اس کے بہت ہے حوالے ملتے جیں۔ان کا عقیدہ تھا کہ سات بری ارواح زمین پر فتنه و فساد محاتی میں:

"وو سات برے دیوم" موت پھیلاتے ہی وو سات برے دیوم" سلاب كى طرح المرات آتے ہيں۔" ان کے خلاف درج ذیل منتر استعمال کیا جاتا تھا: '' وسیع وعریض زمین کے سات دیوتا' وہ سات ڈاکو دیوتا ہیں' رات کے سات دیوتا' سات ہرے دیوتا سات شیطان'

جرواستبداد کی سات بری روحین سات آسان پر سات زهن بر-" ابیا لگتا ہے کہ وہ روحول کی درجہ بندی میں غیرانسانی روحول میں شار ہوتی تھیں اورایک اورشام مخطوطے میں ان کا ذکر یوں آیا ہے:

''وہ سانیوں کی طرح رہنگتی ہیں' وہ کمرے کومتعفن کردیتی ہیں۔'' يبى ارواح ونيايس بادوبارال كے طوفان سلاب اختثار اور افراتفرى كا باعث تصور کی جاتی تھیں۔

" بيسات ارواح شبنشاد انوكي بيغامبر جن شهر درشهر تاريكي عصيلاتي بين بيطوفان لائي بين

به مکنے بادل لاتی ہیں جوآ سانوں کو تاریک کردیتے ہیں۔" " كى آف رىويليشن" مى آيا بى كەبىلىر نے سات روسى انسان كے خلاف مجیجیں اور سات اینجلز جو کہ سات وہائیں لے کر آئے۔ ایک شای نظم میں اس عدد کا ایک اورحواله ملتا ي:

گیا ہے جوکہ غاروں اور ویرانوں اور خالی عمارتوں میں چھپی ہوتی تھی۔ ایبا لگتا ہے قدیم زمانوں میں بھی خالی عمارتوں کو بری روحوں یا بھوتوں کامسکن تصور کیا جاتا تھا۔ ایلو کا حلیہ بیان کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ وو و کیھنے میں بولناک 'آ دھا انسان ہوتا ہے اور بعض اوقات اس کا منہ' کان اور بازونبیں ہوتے۔

ایک ادر بری روح کا نام لیلولیلیتو یا ارڈاٹ لیلی تھا۔ شاید ای کو یبودی لیلتھ کے سے خص کا نام ربیول کی کہانیوں میں کثرت سے ملتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی عورت کی ہے جس کا نام ربیول کی کہانیوں میں کثرت سے ملتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی عورت کی ایس کے جس کا بار زمین پر بھٹکتی پھرتی تھی۔

ویرانول اور خالی عمارتوں سے بھوتوں اور روحوں کا تعلق بہت برانا اور آفاقی

دکھائی دیتا ہے۔ قدیم زمانوں کی کہانیوں میں اکثر ان کے حوالے ملتے ہیں۔

بابل کے جادوگر جادوئی تقریبات کے دوران بعض اوقات اس فخص پر پائی چیزکا کرتے ہے جس کے بارے میں یقین ہوتا تھا کہ اس پر بری روح کا قبضہ ہے۔ پائی کا چیزکا وَ اس فخص پر سے بری روح کا اثر بہت جانے کی علامت ہوتا تھا۔ شہاب ٹا قب سے حاصل ہونے والے لو ہے کے نکزوں کو جنہیں دیوتاؤں کے تخفے تصور کیا جاتا تھا جادوئی ممل کے دوران استعال کیا جاتا تھا۔ جادوئی ممل کے دوران تمار سک کی ایک شاخ ہاتھ کی قوروں رہتی ہے اس کے مقدس درخت میں جوروح رہتی ہے اس ممل من مقتید و تھا گہ تمار سک کے مقدس درخت میں جوروح رہتی ہے اس مما اثر ہوگا۔ اس روح کے حوالے سے یقین کیا جاتا تھا کہ وہ درختوں میں رہنے والی بری ارواح سے طاقتور ہے اور وہ اس کے سامنے تھبر نہیں سکتیں۔ جیسا کہ ایک قدیم مختلوطے کی درج ذیل عبارت سے واضح ہے:

'' یہ بری روحیں بھاگنے پر مجبور ہوجا کمیں گن انو کا طاقتور ہتھیار

تاریک میرے ہاتھ میں ہے۔"

تمارسك كى شاخ كو خاص تقريب مين سونے كى كلبارى سے كانا جاتا تھا۔ أيك

باللي منتريس آياب:

''ایک ذہین اور ہوشیار لوہار کو بلاؤ اس سے سونے کی کلہاڑی اور چاندی کا چاقو ہواؤ سونے کی کلباڑی ہے تمارسک کو کا لو۔'' جادوئی عمل میں پانی بھی استعمال کیا جاتا تھا۔مثال ملاحظہ ہو: ''میں ساحر ہوں' ایا کا کا بن' میں امریدو کا جادوگر ہوں رات کواے مریش کی کمری رکھ د فہ معج ایر یہ و کامنعز پڑھو اس کا منہ ملوب کی طرف کرد ف

شامی بری روحوں سے نیجنے کے لیے اپنے گھروں کے دروازوں پوشی کے تعویف الکا ویتے تھے۔ برلش میوزیم میں دو ایسی تختیاں موجود جی جن پر طامون کے دیجا بیدا کا لیجوند کندہ سے۔شاید انہیں گھروں کے داخلی دروازوں پر افکا یا جاتا ہوگا۔

شامیوں کے لیے" بری نظر" وجشت کا بدا باعث تھی اور منظروں میں کفرت سے

اس كروال ملتي ي-

ايك جكرآيا ہے:

" بری نظر پژوسیوں پر پژی اور انہیں پر باد کر تی ۔" سے میں ملت

ایک اور جگه درج ذیل همارت ملتی ہے: - .

"انسان دیوتا کے فرزندا

برى نظر تھے برمركوز ب

مرى نظر جمه يرمركوز ي-"

فلسطین میں آئ جمی بی عقیدہ موجود ہے کہ بری نظرے مکان گرسکیا ہے وہا بھیل سکتی ہے کوئی شخص بیار ہوسکتا ہے اور حدثوبہ ہے کہ انسان مرسکتا ہے نیز کوئی جانور یا بودا جاہ ہوسکتا ہے۔ بری نظر ہے بچنے کے لیے لوگ آئے نما آمویذ پہنتے ہیں۔ اونٹوں کے گلے میں سوراخ دار پھر بہنایا جاتا ہے اور گھوڑوں کی لگاموں اور دموں سے نیلے موتیوں والی مالا میں باندھی جاتی ہیں۔

یں بری نظر سے بیخ سے لیے ایک دانش مند مورت کی بنائی گرہ دار ووری کا حوالہ

درج ذیل ہے:

"داناعورت اپن نشست پر پینی بود تاکه ده سفیداورسیاه اون سے ایک دوری بن سکے ایک مضبوط دوری دورگ والی دوری یان پر فلب پانے والی دوری ۔" "سات طاقور دیوتا" سات برے دیوتا" سات بری زومیں جبرواستبداد والی سات بری رومیں زمین پرسات اور آسان پرسات وہ سات ہیں وہ سات ہیں! "کبرے سمندر میں وہ سات ہیں!" بعد کے زمانے میں شامی جادو میں سات روحوں کا دوبارہ ذکر آتا ہے: "بری ہیں وہ بری ہیں وہ سات ہیں وہ سات ہیں وہ سات ہیں وہ کررسات

میں دو۔'

تام تارو' جوکہ شامیوں کا طاعون کا دیوتا تھا' ایسا لگتا ہے کہ نیم انسان اور نیم مافوق

الفطرت تھا۔ اس کے علاوہ پورا بھی تھی۔ یہ ایک بری روح تھی جوکہ طاعون اور وبائی امراض

پھیلاتی تھی۔ ایک منتر میں جادوگر غذبی چیٹوا کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ بیمار شخص کی ھیبہ بنا

کر دیوتا ہے اُس کی تندری کی التجا کرے۔ یہ منتر یوں شروع ہوتا ہے:

''آ گ کی طرح زمین پر پھیلنے والے اسے طاعون کے دیوتا'

بخار کی طرح انسان پر جملہ کرنے والے اسے طاعون کے دیوتا'

''صحرا میں چلنے والی ہوا جیسے طاعون کے دیوتا'

''انسان پر بری شے کی طرح قبضہ کر لینے والے طاعون کے دیوتا'

''انسان پر بری شے کی طرح قبضہ کر لینے والے طاعون کے دیوتا'

''انسان پر بری شے کی طرح قبضہ کر لینے والے طاعون کے دیوتا۔''

طاعون کی بری روح کو ہوگائے کا ایک اور قد یم طریقہ درج ذیل ہے:

''مریض پر امرید و کا پائی چیزگؤ

合合合

تا کہاس کے بدن میں موجود طاعون کی بری روح

مٹی گبرائی سے نکالو' مریض کا بتلا بناؤ'

یانی کی طرح نکل جائے۔



آبر یو و کا مفتر پڑھنے کے بعد تین تاروں والی ڈوری میں سات کر ہیں ڈالی جاتی اور سرورو سے نجات کے لیے سر پر باتھ جانیا جاتا ۔ کسی گی آ گھر آئی ہوئی تو سات کر ہوں والی ڈوری جس پر منتر چو کئے سے ہوتے ہے طابق کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ جادہ کر کا انظریہ یہ ہوتا تھا کہ دو برق روٹ کو مرایش کے جم سے تھنے اور کسی دوسری ایسی چنز میں وافل ہونے پر مجھر کرد سے جس کو ضائع کیا جاسکتا ہوں

" سرزدانت دل کی بیماری ا آگھ کی بیماری بیمار دیر

عدق الاصلي الجوت إربت آسب إرساد يوتا

وروا مروروا كوي برا جادو سقلي علم

2

محرس كال جا

السَّان كو مجوز و\_\_!"

مجت کے تعوید ملاوہ کی مغز کو کیک میں ملا کر تیار کے جاتے تھے یا ایک جادہ کی جاتے تھے یا ایک جادہ کی جائے کی جائے ہیں جالیا جاتا جادہ کی جائے گئی جائے ہیں جالیا جاتا تھا۔ ایک اور اسے چراخ میں جالیا جاتا تھا۔ ایک اور طریقے میں مینڈک کو سات دان زمین میں ذمن رکھنے سے بعد اس کی بندیاں نرمین میں ذمن رکھنے سے بعد اس کی بندیاں نرمین سے تکال کی جائیں اور پھر دریا میں بہا دی جاتیں۔ اگر دو ڈوب جاتیں تو یہ نفرت کا اشارہ بوتا اور اگر دو تین رئیس تو یقین کیا جاتا تھا کہ مجت کا میاب ہوگی۔

مقیدہ قعا کہ بری روحی دیوتا بھل کی زمین کے بیچے واقع و یا میں رہتی ہیں۔ دہ زمین کے بیچے سے کل کرانسان پر قبید جماتی یا اگر گھر میں وافل ہونے کا موقع مل جائے تو کوئی براعمل کرتی میں۔ زمین کے بیچے ہے آئے والی بری روحوں سے دیچئے سے لیے تعویڈ کو "افیفن آجا زمین پرتمودار بوابھی رخصت مت ہو!" بیفن کے زہر اس کے جسم سے نکل جا میں آئسس ہوں جادوئی کلام والی عورت جوکہ جادو کے عمل کرتی ہے جس کی آواز سحر پھونکتی ہے۔ اے ذکک مارنے والے کیڑے میری اطاعت کرا اے میسٹن (میسٹیٹین) کے زہر او پر مت جا!

اے پیٹیٹ اور تھیٹیٹ کے زہر رک جا! اومیٹیٹ سر کے بل گرجا!" پھر آکسس وہ جادو والے الفاظ اوا کرتی ہے جو کہ اے دیوتا سین نے زہر کو اس سے دور رکھنے کے لیے اے بتائے تنے اور کہتی ہے: "اے زہر! مزجا والیس چلا جا وقع ہوجا!"

ویوپس کے عبد محکومت کے ایک ہزار سال بعد امینونس سوم کے عبد میں لکھے گئے ایک مخطوطے کے مطابق کو پنوس کے معبد میں آئسس دیوی کے لیے خفیہ رسومات ادا کی جاتی تصین ۔ اہرام سے دریافت ہونے دالے ادناس کے مخطوطے سے نیتا چلتا ہے کہ تقریباً 3500 قبل ارتسیح میں اس کے ساتھے جادوئی طاقت رکھنے دالے الفاظ پر مشمثل کتاب دفنائی گئی تھی۔

مصریوں کے بال جادو کا مقصد دیوتاؤں ہے اپنی مرضی کے مطابق کام کروانا اور انہیں اپنی خواہش کے مطابق کام کروانا اور انہیں اپنی خواہش کے مطابق بلوانا تھا۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے جادوگر مخصوص الفاظ یا منتر پڑھتا تھا یا لوگ ہے لی رس اور قیمتی پھروں پر لکھے ہوئے منتر اپنے پاس رکھا کرتے ہے۔ یمل بہت عام ہوگیا تھا اور اس امر پر کم جیرانی ہوتی ہے کہ مصری ابتدائی زبانوں ہی جس جادوگروں کی توم مشہور ہو گئے تھے۔

حضرت موی تن فی مصریوں سے تمام علوم پر عبور حاصل کرایا تھا اور عبدنامہ قدیم میں آیا ہے کہ انہوں نے مصریوں کی ساری دانش وحکمت حاصل کر کی تھی اور وہ قول ادر عمل سے انتہاں سے انتہاں سے انتہاں سے انتہاں سے انتہاں سے انتہاں ہے در باری جادہ کروں سے جر جادوگا انتہاں تی ترکست سے دوجار کیا تھا۔

Ptolemaic عبد کے ایک مخطوطے میں ستوآنا می شنرادے کی کہانی موجود ہے۔
پیشنرادہ جادہ جاتا تھا اور اس نے جادہ کی کتابوں کی لاہر رہی بنائی ہوئی تھی۔ ایک روز دہ
تجھ لوگوں کے ساتھ تفقلو کررہا تھا۔ اس کی ہاتمی سن کر ہادشاہ کا ایک وزیر ہننے نگا۔ اس پر
ستو آنے کہا اس آؤ میں تہہیں جادہ کی طاقت دالے لفظوں پر مشتمل ایک کتاب دکھاؤں۔ اس

## جادو قتريم مصرمين

قدیم مصر کے مخطوطوں سے پتا چلتا ہے کہ مصر میں آئ سے براروں برت پہلے جادہ پر ممل کیا جاتا تھا۔ بابلیوں کی طرح مصریوں نے بھی جادہ کو دیوتاؤں سے مسلک کیا ہوا تھا۔ تھوتھ انسانوں کو دانش اور علم و آگی عطا کرنے والا دیوتا تھا اور آئسس جادہ کی دیوی تھی۔ گارڈ بیز کہتا ہے کہ امھر میں غدیب نام کی کوئی شے موجود نبیں تھی و باں صرف البائے "
ہوتی تھی یعنی جادہ کی طاقت ۔"

مصریوں کا مقید و تھا کہ جادو دیوتاؤں کی عطا ہے۔ تھوتھ کوسب سے زیادہ طاقت ور جادہ گرتشلیم کیا جاتا تھا' ہورک سے بھی جادہ کی طاقتیں منسوب کی جاتی تھیں اور آکسس کو مقیم جادہ گرنی مانا جاتا تھا' جیسا کہ درج ذیل مہارت سے واضح ہے: "اے آکسس! اے مقیم ساحرہ! مجھے آزادی عطا کر۔ مجھے سب

اے اسک اسک اسے مم سامرہ! بھے ازادی مطا کر۔ بھے ب سرخ بری اشیاء سے آزادی عطا کر دیوتا اور دیوی کے منیض سے بچا۔ موت سے بچا اور دروناک موت سے بچا اور بھی پر حاوی ہوئے

والے وروے نجات ولا۔"

ایک کہانی میں بیان کیا حمیا ہے کہ ایک ہے کو پچھوڈ تک مارتا ہے تو آئسس اے سعت مطا کرتی ہے۔ وہ پکار پکار کر کہتی ہے:

"میرے پال آقامیرے پال آقا کیونکہ میرا کلام طلع ہے اور زندگی کا حال ہے۔ میں اپنے باپ کے عظمائے ہوئے کلام کے ذریعے شرکورفع کردوں گی۔"

وو بي ك رون ال كرجم عمد واليل لاف ك في اليد باتحدال يردك كريمي ب

مصری جادد پر بچاہ بیتین رکھتے تھے۔ ای لیے مصریاں کی زندگی پر جادو کا اش بہت گہرا اور ہو۔ گیرتفا۔ زندگیا موت مہت نفرت صحت اور بھاری ۔ مصری ہر معالم میں جادو ے مدد لینتے تھے۔ غربی اور طبی امور کے ساتھ جادہ کا بازواسط ربط تھا اور معبدوں میں رہنے دالے غربی بالیوا جادوگر ہوتے تھے۔

مصریوں کا عقید و تھا کہ جب کوئی فیص بنار ہوجائے تو اس کی بناری کا سب ہے ہوتا ہے کہ اس کی بناری کا سب ہے ہوتا ہے کہ اس کے جسم میں بری روجی تھس کی ہوتی ہیں۔ بنا نید بناری کا ملائ جسی ممکن ہوتی ہیں۔ بنا نید بناری کا ملائ جسی ممکن ہے جب ان بری روحول کو فرکور وفیص کے جسم سے تکال باج کیا جائے۔ اس طرح جادو مصریوں کے طبی ملاح معالمے کا ایک حصر بن کیا تھا۔ مریض ملاح کے لیے خود جال کر معید آتے یا آئیس افعا کر لایا جاتا۔ بہاں دواؤں اور جادو کے ذریعے ان کا ملائ کیا جاتا۔

جادوگر ندہی چینوا سب سے پہلے مرض کا اور مریض کئی والل ہونے والی برق والی ہونے والی برق روح کا تعین کرتا۔ اس کے بعد وہ مریض کو ان سے تجات دالا نے کے لیے مخصوص جادوئی عمل کرتا۔ ایک قدیم مصری مخطوط میں ورق ہے کہ" بیاری کا ملائ کرنے والے کو لاز با جادوگا ماہر ہوتا جا ہے۔ اسے بیار ہول پر قابو پانے کے لیے جادوئی تعوید تیار کرنے پر کامل قدرت حاصل ہونی جا ہے۔ "وو جسمانی کے ساتھ ساتھ نفسیاتی طریقوں سے بھی علائ کیا کرتا تھا۔ قدیم مصر میں علاج کے حکمل میں ایک رسوم ادا کی جاتی تھیں جو شاید نفسیاتی مریضوں پر شفا بخش اثرات ڈالتی تھیں۔

بعض اوقات مریض کو معبد میں سلا دیا جاتا۔ اے جوخواب وکھائی دیے عادوگر نرجی پیشوا انہیں دیوی/ دیوتا کے پیغامات تصور کرتے ہوئے ان کی تعبیر وتشریح کرتے ہے۔ جب مریض نیند سے بیدار ہونے پرخود کو بھلا چنگا پاتا تو سمجھا جاتا کہ دیوی/ دیوتا نے اسے شفا عطا کردی تھی۔

جہاں تک جادوئی رسومات کا تعلق ہے تو انہیں کمی بھی وقت ادا کیا جا سکتا تھا اہم اس سلسلے میں خاص اصول وقوا نین کی پابندی لازی ہوتی تھی اور جادوگر کو اپنا منہ ہمیشہ مشرق کی طرف کر کے کھڑا ہونا پڑتا تھا۔ بیان کیا گیا ہے کہ ایک جادوئی عمل کے دوران سے جملہ ادا کرنا پڑتا تھا کہ '' شام کے وقت جب سورج غروب ہورہا تھا'' نیز ایک دوسرے جادوئی عمل میں سات کر ہیں لگائی جاتی تھیں ۔ ایک صبح کے وقت اور دوسری شام نے وقت یوں سے سات کر ہیں لگائی جاتی تھیں۔ ایک صبح کے وقت اور دوسری شام نے وقت یوں سے سالہ جاری رہتا یہاں تک کہ سات گر ہیں لگا دی جاتیں۔

کتاب کوخود تھوتھ نے تکھا تھا۔ اس کتاب میں دومنتر درج ہیں۔ پہلے منتز کو پڑھ کر دریا ' سندر پہاڑا جنگل آسان زمین دوزخ سب پچھ تمہارے سامنے عمیاں ہوجائے گا۔ تم اس کے ذریعے چرند پرنداور حشرات الارض کو دکھے بحتے ہو۔ اس کے اثر سے محصلیاں سمندر کی سطح پر امجرآتی ہیں۔ دوسرے منتز کے اثر سے مردوانسان زندہ ہوجاتا ہے۔''

ستوآ اوراس کا بھائی اس کتاب کو ڈھونڈ نے نگلے۔ کہا جاتا تھا کہ وہ میمنس میں بناہ میز کا کے مقبرے میں موجود ہے۔ ستوآ نے وہاں پڑنج کر قبر کے پاس کھڑے ہو کر منتر پڑھا تو زمین شق ہوگئی اور وہ اندر چلے گئے۔ وہاں کتاب موجود تھی۔ قبر کتاب کی وجہ سے روشن ہوری تھی۔ انہوں نے اس روشن میں بناہ میز کا اور اس کی بوی کو دیکھا۔ ستوآ نے کہا کہ وہ اس کتاب کو لے جانے کے لیے آیا ہے۔ بناہ میز کا کی بوی ابورا نے التجا کی کہ وہ ایسا نہ کرے۔ وہاں کتاب کو جانے ہوں اور انے التجا کی کہ وہ ایسا نہ کرے۔ وہاس کتاب کو لے جانے کے لیے آیا ہے۔ بناہ میز کا کی بوی ابورا نے التجا کی کہ وہ ایسا نہ کرے۔ وہ اس کتاب کو جانے اسرار کیا تو بناہ میز کا نے کہا کہ وہ ایک کھیل کھیلتے ہیں اور جیتنے والا کتاب کا حقد ار ہوگا۔ ستوآ کھیل جیت جاتا ہے اور ایک منتز پڑھ کر کتاب سمیت آسان کی طرف پرواز کرجاتا ہے۔ یہ کہانیاں گائی دلچپ ہیں اور ان سے بتا چاتا ہے کہ قدیم کی طرف پرواز کرجاتا ہے۔ یہ کہانیاں گائی دلچپ ہیں اور ان سے بتا چاتا ہے کہ قدیم کی طرف پرواز کرجاتا ہے۔ یہ کہانیاں گائی دلچپ ہیں اور ان سے بتا چاتا ہے کہ قدیم کی طرف پرواز کرجاتا ہے۔ یہ کہانیاں گائی دلچپ ہیں اور ان سے بتا چاتا ہے کہ قدیم کی طرف پرواز کرجاتا ہو جو آتی تھیں جو کہاں تایاب ہو چکی ہیں۔



ايك قديم معرى مخطوط عن موجود ايك جادد في هيب

ہلاک کروینا۔" گھراس نے اپنے ملازم سے کہا کہ جب وہ سپائی اس کے گھر آئے اور نہائے سکے تو تم گلر مچھ کے پنگے کو پانی میں ڈال دینا۔ ملازم نے اس کے تکم کے مطابق عمل کیا۔ موم کا گھر مچھ جینا جا گنا بارہ فٹ لمبا مکر مجھ بن گیا۔ اس نے سپائی کو دیوج کیا اور اسے تھسیٹ کر بانی میں لے گیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ سپائی سات دن پانی کے بیچے رہا۔

ساتویں دن ایباز بادشاہ کے ساتھ سیر کرنے لگا تو اس نے بادشاہ ہے کہا کہ دہ ایک شخص کے ساتھ بیتنے والا ایک انوکھا داقعہ چل کر دیکھے۔ پانی کے پاس پنجی کر اس نے سکر مچھ سے کہا: ''اس آ دی کو باہر لے آ۔' مگر مچھ اس سپای کو لے کر پانی ہے لگل آ یا۔ ایباز نے مگر مچھ کو پکڑا تو وہ موم کے مگر مچھ جس ذھل کیا۔ تب اس نے بادشاہ کو اپنی دی کی ایباز نے مگر مچھ کو پکڑا تو وہ موم کے مگر مچھ جس ذھل کیا۔ تب اس نے بادشاہ کو اپنی دی کی کے وفائی کا حال سایا اور بتایا کہ وہ اس آ دی کے ساتھ رنگ دلیاں مناتی ہے جسے مگر مچھ پانی میں ہے لے کر نکلا ہے۔ بیس کر بادشاہ نے کہا: '' کی واسے اور لے جاؤ۔' یے سنتے ہی سیر سے لے کر نکلا ہے۔ بیس کر بادشاہ نے کہا: '' کی واسے اور لے جاؤ۔' یے سنتے ہی سیر مجھ نے دوبارہ اسے دبوجیا اور تیزی سے یانی میں اتر کرنظروں سے اوجھل ہوگیا۔

ر پر سے اس دلچپ و عجیب کہانی ہے پا چلنا ہے کہ موی پتلے مصر میں کم از کم پانچ ہزار سال پہلے جادوئی مقاصد کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ممکن ہے اس ہے بھی پہلے انہیں حادو کے کاموں میں استعمال کیا جاتا ہو۔

بر اس جادوئی طریقے پر عمل کا ایک حوالہ مزید بھی ملتا ہے۔ مصر کے بادشاہ تمسیس سوم (1200 قبل از سے) کے خلاف ایک سازش میں اے استعال کیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ کے ایک اعلی عبد بدار نے جس کا نام ہوئی تھا شاہی کتب خانے سے جادہ پر تکھی گئی ایک کتاب چرا لی۔ اس نے اس کتاب میں درج جادہ کے سارے طریقے سکھ لیے۔ اس نے موم کے پتلے بنائے اور شاہی کل میں انہیں استعال کرنے لگا۔ اس نے جادہ کے ذریعے بہت سے خوفناک کام کیے۔ وہ لوگوں کے موی پتلے بنا کران پر جادہ فی عمل کرتا ، جس سے وہ لوگ مفلوج ہوجاتے۔ اس کہانی سے پتا چلتا ہے کہ رحمسیس سوم کے شاہی کتب خانے میں لوگ مفلوج ہوجاتے۔ اس کہانی سے پتا چلتا ہے کہ رحمسیس سوم کے شاہی کتب خانے میں لوگ مفلوج ہوجاتے۔ اس کہانی سے پتا چلتا ہے کہ رحمسیس سوم کے شاہی کتب خانے میں لوگ مفلوج ہوجاتے۔ اس کہانی سے پتا چلتا ہے کہ رحمسیس سوم کے شاہی کتب خانے میں

مصر کے بہت ہے بادشاہ بھی جادوگر تھے۔ ان میں ہے سب سے زیادہ مشہور مشہور مصر کے بہت ہے بادشاہ بھی جادوگر تھے۔ ان میں سے سب سے زیادہ مشہور مندکتلینیدس تھا، جوکہ مصر کا آخری مقامی بادشاہ تھا۔ وہ تقریباً 358 قبل از سے میں محکران تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ علم نجوم شکونوں کی تعبیر کے علم زائج بنانے اور جادوئی اعمال کا ماہر تھا۔ مخطوطوں میں محفوظ ریکارڈ میں اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ سب بادشاہوں پر

جادو پر لکھی ہوئی کتابیں موجود تھیں۔

یہ امر نہایت لازی تصور کیا جاتا تھا کہ جادوگر ندہبی پیشوا کو زندگی کے معاملات میں صاف ستحرا کردار اپنانا جاہیے نیز اے اپنا کام لاز ما خفیہ انداز میں انجام دینا ہوتا تھا۔ اس پربعض خاص حوالوں سے سخت پابز ریاں بھی عائد ہوتی تھیں۔

تدیم مصری طبی مخطوطے منتروں سے بھرے بڑے ہیں تاہم منتر اور ادویاتی علاج میں فرق رکھا ممیا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ معالج ایک عام آ دی ہوتا تھا اور جادوگر ایک فرہی پیشوا ہوتا تھا۔

دواؤں کے بارے میں بھی مصریوں کا عقیدہ تھا کہ وہ جادوئی اثر کی حال ہوتی میں جیسا کہ بے پی رس ایبرس کے درج زیل جملے سے واضح ہے:

" مورس كا جادو علاج مين فتح ياب ربا\_"

ماسپیرو کہتا ہے' طبی معالج کتاب سے مطابق اپنے فن کو بروئے عمل لاتا تھا جبکہ مذہبی چیشوا مذہبی جذید کے ذریعے عمل کرتا تھا۔''

مصری جادو میں شبیبوں کا استعال بہت اہمیت رکھتا تھا۔ یہ تھیبیس فوری طور پر مؤٹر شبیل بن جاتی تھیں بلکہ ان میں جادوئی طاقت پیدا کرنی پڑتی تھی اور جادوگر ان پر منتر پڑھ پڑھ کر پھونکتا تھا۔ بعض اوقات و ہوتاؤں کے شبیبیں بے پی رس پر یا مریض کے ہاتھ پر بنا دی جاتیں اور وہ آئیس چائ لیتا۔ مریض کو تعویذ گنڈے بھی پہنا نا ضروری تصور کیا جاتا تھا تا کہ اس پر جادو کا اثر زیادہ سے زیادہ ہو۔ گنڈے یا کیس پیر پر باندھے جاتے تھے جبکہ تعویذ گریں گرون میں ڈالے جاتے جے جبکہ تعویذ بندھا ہوتا اس میں سات جادوئی گریں گرائی ہوتی تھیں۔

معربیاں کا عقیدہ تھا کہ کسی مرد عورت یا جانور کا پتلا ذی روح کے اوصاف و خصائف کا حامل ہوتا ہے اور اس پر جادد کی عمل اس یقین کے ساتھ کیے جاتے تھے۔ اس حتم کا جادوم مصر میں چوتھے سے بار ہویں شاہی خاندان کے عبد تک جاری رہا۔ اس حتم کے جادو کا قدیم ترین واقعہ ویسفر بے پی رس میں درج ہے۔ یہ واقعہ جیکا کے عبد میں رونما ہوا۔ نیمکا تقریباً محادی آئی میں مصرکا حکران تھا۔

نیمکا ایک مرتبہ اپنے ور باریوں سمیت اپنے ایک اعلیٰ ترین افسر ایبانرے ملنے گیا۔ نیمکا کا ایک سپاہی ایبازک بیوی پر عاشق ہوگیا۔ بعدازاں ایبازکواطلاع ملی تو اس نے موم سے مگر مجھ کا بتلا بنایا اور اے کہا کہ '' جب وہ میرے گھر آئے اور نہانے لگے تو تم اے

قد مول بن رکادو۔ اس پینکے کو لیموں کی لکاری ہے ہے معبد جیں رکادو۔ جب تم خواب میں ا اپنا سوالوں کا جواب پانا جا ہوتو دیونا کے پینکے کو معبد سمیت سر پر رکالو۔ پھر منظر پڑھواور جینٹ چڑھاڈ۔ اس کے بعد است سر پر رکھے رکھے لیٹ کرسو جاڈ۔ جمہیں خواب میں اپنے سوالوں کے جوابات مل جا کیں گے۔

فیس کے ترجمہ کردہ جادد کی مخطوطے میں دریا اور سمندر سے مفر جول سے بیجند کے لیے بہت سے منعز درج جیں۔ ایک منعز درج ذیل ہے:

"سلام دیوتاؤں کے آتا امر و کے ملک کے بیرشیروں سے بھے بچا۔
مجھے دریا سے آگلنے والے گرمجھوں سے محفوظ رکھ اور اسٹے بلوں سے
ریک ریک کر آگلنے والے گیزوں کے ذہر سے بچا۔ اسٹی مجموع ماک!
اے بیت کے بیٹے انہیں دور کردے۔ اپنی دم کو حرکت میں شدا! اپنی موجود پانی کو آگ بیا دے کام نہ لے اپنا منہ مت کھول! اپنے سامنے موجود پانی کو آگ بنا دے اے کہ جس سے 13 دیوتا بنائے گئے ہیں۔ انہیں دور کردے اے گرمجھ ماک بیت کے بیٹے!"

یہ منتر دیوتا ایمن کے مٹی سے بنے بت کے سامنے پڑھا جاتا تھا۔ اس دیوتا کے چار کرے کے سر تھے۔ اس کے قدمول تلے گرمچھ ماک کی ایک ھیبہہ بوتی تھی جبکہ دائیں اور بائیں طرف کتے کے سروالے بندر ہوتے تھے۔ میسائی فرقے نامنک نے شاید مصریوں ہی سے جادوئی اساء لیے تھے۔

جادوئی رسومات اور می سازی میں خوشیو کی اور بخورات اہم کردار ادا کرتے ہے اور مصری اپنی جادوئی تقریبات میں انہیں استعال کیا کرتے ہے۔ ماہیرو نے مرے ہوئے شخص کو خاطب کر کے لکھی ایک عبارت کو یوں ترجمہ کیا ہے: "تیرے لیے عرب سے خوشیو لائی گئ ہے تیری مہک کو دیوتا کی خوشیو سے کامل کرنے کے لیے۔ حساب کتاب والے کرے میں تیری مبک کو کامل میا ہے دساب کتاب والے کرے میں تیری مبک کو کامل میا ہے دیا ہے تیں۔ اے مظیم دیوتا کی میٹھی خوشیو والی رو ت ایری خوشیو والی رو ت ایری خوشیو الی دو ت

اس خطاب کے بعد کائمن یا ممی ساز وہ مرتبان انھاتا جس میں دس خوشبوؤں کا سیال آ میزہ موجودہ ہوتا تھا۔ وہ لاش کوسرے پاؤں تک اس سیال سے بھگو دیتا۔ سرکواحتیاط کے ساتھ پوری طرح بھگویا جاتا تھا۔ خوشبو کے حوالے سے سے مانا جاتا تھا کہ اس سے لاش

اپنی جادو کی طاقت سے حاوی آگیا تھا۔ وہ پانی کے ایک بڑے پیالے میں موم کے بنے ہوئے بحری جہازوں اور وشن کے سپاہیوں کے موی پتلوں کو ڈالٹا' پھر اپنے موی بخری جہازوں اورسپاہیوں کے موی پتلوں کو ڈالٹا۔ اس کے بعد وہ ایک مصر جادوگر کا لبادہ پہنتا اور آبنوں کا عصا تھام کرمنتر پڑھتا اور دیوتاؤں کو مدد کے لیے پکارتا۔ اس ممل کے نتیج میں موی جہازوں اور فوجیوں میں جان پڑ جاتی اور ان میں جنگ شروع ہوجاتی۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی بخرید نے پیالے میں دشن کو ہر باد کردیا تو پھر حقیقت میں بھی وہ فاتح و غالب رہے اس کی بخرید نے بیالے میں دشن کو ہر باد کردیا تو پھر حقیقت میں بھی وہ فاتح و غالب رہے گی۔ یوں منبخشیندس جادو کے ذریعے جنگوں میں کامیابیاں حاصل کرتا تھا۔

اس کے بارے میں بیابھی بتایا گیا ہے وہ لوگوں کوخواب دکھانے کے فن کا بھی ماہر تھا۔ اس مقصد کے لیے وہ کسی مخض کا مومی پتلا بنا تا اور اس پر سپچھ جڑی ہو ثیوں کا رس میں مصد مخصر سے میں میں میں کا میں کا میں ہے۔

نيكاتا \_ يوں جس مخص كا پتلا ہوتا أے خواب دكھائى ديتے تھے \_

تیرہویں صدی کے ایک عرب مصنف ابوشاکر کے بقول ارسطونے سکندراعظم کو زنجیروں سے بندھا ہوا ایک ڈبا دیا تھا، جس کے اندر بہت ہے موی پتلے رکھے ہوئے تھے۔
ان موی پتلوں میں سوئیاں گڑی ہوئی تحییں۔ سکندراعظم اسے ہاتھ میں پکڑے اور دوبارہ زمین رکھتے ہوئے منتز پڑھا کرتا تھا۔ عقیدہ یہ تھا کہ یہ پتلے اس کے دشمنوں کے ہیں۔ ان پتلوں میں سے بعض کے ہاتھوں میں سیسے کی تلواری تھیں اور بعض کے ہاتھوں میں نیزے اور کما نمیں۔ انہیں ڈے کے اندراوندھا لٹایا گیا تھا۔

فوجى طلسم كى انوكمى كبانى ولچب ب بالخصوص وه كبانى جس كاتعلق ديكتينيدس

ے ہے۔ مصر میں بہت سے جادوئی اٹمال میں تھیبیں اور پتلے بھی اہم کردار ادا کرتے تھے۔اس کی وضاحت ورج ذیل جادوئی عمل سے ہوتی ہے جس کے ذریعے کوئی تھنص خواب میں یوشیدہ حقائق ہے آگاہ ہوجاتا تھا:

الارل کے 28 ہے 'مل چلے ہوئے کھیت کی مٹی آٹا اور زینون کے 28 ہے لو۔
کوئی باکروارلڑکا ان سب کو چیں کر باہم ملائے۔ پھراس آ میزے جی معمری چڑیا آئیس کے
انڈے کی سفیدی ملاؤ۔ ہر میز کا بتا اور اب ایک کاغذ پر منتر لکھ کر پتلے میں ڈال دو۔ جب
منہیں دیوتاؤں سے پچھ یو چھنا ہوتو اس کاغذ پر منتر لکھؤا بنا سرکا ایک بال اس کاغذ پر رکھ کر
کاغذ کو تہد کرواور اس پر فونیقی گرو لگا دو۔ اب اسے زینون کی شاخ کے ساتھ لئکا کر پتلے کے

"اس نے انہیں اس ترتیب سے رکھا جس ترتیب سے اس کا خیال تھا کہ اولیبیاس کی پیدائش کے وقت ستارے موجود ہتے اور پھراس نے اس کی قسمت سے انہیں آگاہ کیا۔"

کہا جاسکتا ہے کہ تعویذ اور طلسم کی جنم بھوی بھی قدیم مصر ہے۔ مصری انہیں زندہ اور مردہ ہردو کے لیے استعال کیا کرتے تھے۔ مصریوں کی سب سے اہم جادوئی سنگی تختی 1828ء میں اسکندریہ میں دریافت ہوئی تھی۔ اس کی قدامت کے حوالے سے اندازہ لگایا گیا ہے کہ اس کا تعلق چوتھی صدی قبل الرسیج سے ہے۔



پیرتمی صدی قبل از سیح کی ایک جادو کی حفق۔

سے اعضاء محفوظ ہوجاتے ہیں۔

پھر مردے کو بتایا جاتا کہ یہ خفید سیال ہے اور دبیتا شو اور سیب نے اسے بیدا کیا ہے۔ اسے بتا کی تو نیشیا کی گوند اور بیبیوس کی رال اس کی تدفین کو کامل بنا دے گی۔ مردے کو جو پڑھادے پڑھائے جاتے تھے ان میس خوشبوؤں اور مرجموں کا حصہ بہت نمایاں ہوتا تھا۔معربیوں نے بہت قدیم زمانے میں بعض خاص قتم کے تیلوں حصہ بہت نمایاں ہوتا تھا۔معربیوں نے بہت قدیم زمانے میں بعض خاص قتم کے تیلوں (Oils) کے ساتھ جادوئی خصوصیات منسوب کردی ہوئی تھیں۔ جلد کو نرم کرنے نوٹموں کو بجرنے اور اعضاء کی درد سے نجات حاصل کرنے کے لیے تیل استعمال کیے جاتے تھے اور آج بھی استعمال کے جاتے ہیں۔

ازمنہ وسطی میں معروف ہونے والے بہت سے منتر مصریوں سے لیے محکے تھے جیہا کہ سولہویں صدی کے ایک مخطوطے سے عیاں ہے:

"اہے یا کیں ہاتھ پر بیسا کا خاکہ بنا کر ہاتھ پر کالا کیڑا لیبٹ لو۔ پھر کسی سے بات کیے بغیر لیٹ جاؤ۔ کوئی بچھ پو چھے تو اس کا جواب بھی مت دو۔ پھر کا لے کپڑے کا باتی ماندہ حصہ اپنی گردن سے لیبٹ لو۔"

"گائے کے خون فاختہ کے خون ساہ روشنائی طیری سے عرق اوبان مخترف ارشنائی طیری سے عرق اوبان مخترف ارش کا پانی طاکر آمیزہ تیار کرو۔ سورج غروب ہونے سے پہلے آمیزے سے اپنی درخواست کا سور کلھتے ہوئے پڑھتے رہو: سے ولی کو مقدس معبد سے بھیج ۔ میں جھے سے التجا کرتا ہوں المہسیور سومارٹا اور بیاس ڈارڈ الام اورلیس ۔ اے آتا مقدس و یوی کو بھیج انو تھے انو تھے سلبانا چیمبرے برائخے ابھی اجھی جلدی جلدی ۔ آج رات ہی آجا۔ "

معر کے لوگ زائے بھی بنایا کرتے تھے۔ نگر (Budge) نے معرکو زائے گی جنم بھوی قرار دیا ہے۔ برٹش میوزیم میں ایک یونانی مخطوط موجود ہے جس میں درج ہے: ''مصریوں نے محنت شاقہ کے ساتھ نجوم کاعلم دریافت کیا اور اے آنے والی نسلوں کوسونپ دیا۔''

المعتلفد المستختی زائے بنانے المحتلفد اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بنانے کے لیے استعال کیا کرتا تھا۔ استحقی کے ساتھ تین پٹیاں مسلک ہوتی تھیں۔ باہر والی پٹی پر زیوں دیوتا کی شیب بنی ہوتی تھیں۔ ووسری پٹی پر بارہ برجوں کے نشان اور تیسری پٹی پر سورج اور چانہ ہنے ہوتے تھے۔ وہ اس مختی کو ایک چھوٹی می تیائی پر رکھ ویتا۔ پھر ایک چھوٹے سے اور چانہ ہنے ہوتی کے درمیان رکھ ویتا۔

#### کباله: قدیم یبودی جادو

جادو سے مسلک میہودی روایات بہت انہیت کی حال بین کی کھی دریافت ہے ہوا ہے کدازمند وسطی تک جمن رسومات پر عمل کیا جاتا رہا ہے ان کا سرچشد ہی میہودی روایات تھی۔ عبدنامہ وقد میم کی کہلی پانچ کتابول میں جادو کے جو جو حوالے موجود بینا وو بنیادی طور پر مصر سے مربوط بیں۔ قیاس کیا جاتا ہے کہ میہودیوں نے جادہ مصریوں ی سے سیکھا تھا۔ بیراس زمانے کی بات ہے جب وہ مصریش قید تھے۔

Book Of Enoch کی ایک کہانی کہتی ہے کہ ' جادہ کافن دوفرشتوں نے انسان کو دیا تھا۔ ان کے نام أزّا (Uzza) اور ازائیل (Azzel) تھے۔ مؤفرالذکر نے مورقال کو جادہ کافن اور آرائش اشیاء کا استعمال سکھایا۔''

ایک قدیم مقری روایت کے مطابق جادو کا فن ایک فرشتے نے انسانوں کو ویا قبا ۔اس فرشتے کو ایک عورت سے مجت ہوگئی تھی۔

Book Of Tobit میں ایک کبانی موجود ہے۔ اس کے مطابق ایک بری دوج سارہ کی مطابق ایک بری دوج سارہ کی مجبت میں مبتلا ہوگئ تھی۔ اس روح کے اثرات کو رافائیل نامی فرشتے نے فتم کیا۔ اس بری روح کو جس کا نام اشموڈیٹس تھا مجھ ویا گیا اور بعدازاں اے ''شرکی طاقوں کا بادشاہ'' کا نام دیا گیا۔

ان میں سے بہت سے نام آئ جھی باتی ہیں اور جادو کی کتابوں میں دری ہیں۔ یہ باتھ سے تکھی ہوئی کتابیں آئ تے کے زمانے تک محفوظ چلی آئی ہیں۔ روحوں کی مدہ حاصل سمر نے سے لیے بہودی جادوگر دھواں پیدا کرتے مجھے اور قربانیاں دیتے۔ €50}

قیاس کیا گیا ہے کہ یہ کسی عمارت میں طلسم یا تعوید کے طور پر نصب کی گئی تھی۔
اس پر مصر کے پچھ عظیم دیوتاؤں ابری روحوں اور عفر یتوں کی شیبیں بنی بوئی ہیں نیز معری رسم الخط میں منتر اور جادوئی اساء درج ہیں۔ درمیان میں بورس کی شیبہ ہے جو کہ ووگر مچھوں پر کھڑا ہے۔ اوپر ہیں (Bes) کا سر ہے۔ دائیں بائیں ہورس اور رع سانپوں پر کھڑا ہے۔ شاہین کے روپ میں اوسیرس ہے سانپ پر آکسس کھڑی ہے جبکہ فیجنت کو گدھ کے روپ میں دکھایا گیا ہے۔ تھوتھ کو بھی کنڈلی مارے سانپ پر کھڑا دکھایا گیا ہے جبکہ یواپدے کو سانپ سے سانپ ہر کھڑا دکھایا گیا ہے جبکہ یواپدے کو سانپ کے روپ میں دکھایا گیا ہے۔ یہ امر دلچین کا باعث ہے کہ جادوگر بادشاہ میں تعلیدیوں کا تام بھی اس سکی حقوقہ کو بھی اسے۔



ا پی ٹاگلوں کے درمیان اس طرح کھڑا کرو کہ اس کا کان تمبارے منہ کے سامنے ہو۔ تم سورج کی طرف منہ کر کے اس کے کان میں ہو' اونکیل! میں خداد ندعظیم کے نام پر تجھ سے التجا کرتا ہوں' تج کے خداد ند کے نام پڑپالنے والے خداد ند کے نام پڑاالفا' آئیڈو کے نام پڑ سے تو تمین فرشتے ہمجے۔' مب لڑک کوانسان جیسی ایک شعبیہ دکھائی وے گی۔

کی دو من پر صحیح کا کہ اس منتز کو دو مرتبہ مزید پڑھو گے تو گڑے کو دو مزید هیبسیں دکھائی ویں گ۔ اڑکا انہیں کیے گا کہ' تمہاری آمد باعث رحمت ہؤ۔ اب تم لڑکے سے کبو کہ وہ تمہاری خواہش ان تک پہنچائے۔

اگر وہ لڑے کو جواب نہ دیں تو وہ ان سے التجا کرتے ہوئے کیے گا: کیسپر' کیلائی' ایمر (یا) بلا کائیسر! میرا آتا اور میں تھے سے دوبارہ گزارش کرتے ہیں کہ بجھے فلاں بات بتا دے یا یہ بتا کہ چوری کس نے کی تھی۔''

ای طرح کی جادوئی ترکیب''سلیمان کی جائی'' (Key of Solomon) کی م مخطوطے میں پائی گئی ہے اور لڑکے کو دسلے کے طور پر استعال کرنے کا طریقہ اشحار ہویں صدی تک کیکلیوسٹرونے اپنایا ہوا تھا۔

"The Worke نکورہ بالا کتاب بعض دوسرے ناموں ہے بھی پائی جاتی ہے مثلاً The Key Of King Solomon" ہوا اوشاہ سلیمان اور انہوں ہے۔ "The Key Of King Solomon" ہوا ہے کہ (King Solomon) کے بارے میں ایسی یہودی روایات موجود ہیں جن ہے ہا جاتا ہے کہ ان کے قبضے میں مافوق الفطرت تو تیں تھیں اور انہوں نے معبد کی تقییر کے لیے انہیں استعمال کیا تھا۔ بادشاہ سلیمان سے بہت ی تحریر میں بھی منسوب کی جاتی ہیں جو کہ مخطوطوں کی شکل میں ملتی ہیں۔ ہم آگے جل کران پر تفصیل سے بات کریں گے۔

ان کتابوں کے تعارف میں فرق پائے جاتے ہیں اور چند ایک تعارف تو' جو کہ بلاشہ جعلی ہیں نہایت عجیب وغریب ہیں۔

اس کتاب کے ایک تعارف میں بتایا گیا ہے کہ "اس کتاب کا ترجمہ ربی ابن عذرا نے عبرانی سے لاطین میں کیا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ پرونیس کے قصبے ارلیز لے گیا تھا۔ یہ قدیم عبرانی مخطوطہ اس شہر میں یہودیوں کی بربادی کے بعد شہر کے آ رہے بشپ کے ہاتھ لگ گیا'جس نے اسے لاطین سے بہت زبان میں ترجمہ کیا۔'' ایک مشہور میبودی فلنفی موی بن میمون لکھتا ہے:

''بری روحوں کا پہندیدہ ترین تخذخون ہے۔ جادوگر کوخون کی ہیمینٹ لاز ما دینا ہوتی ہے۔اس کے بعد وہ بری روحوں کا کھانا کھاتا ہے تا کدان کا رفیق بن جائے۔ وحو کیں کی مبک ان روحوں کو بہت پہند ہوتی ہے۔''

اس کے علاوہ ضعیں جلائی جانتیں سیاہ دستے والا چاتو استعال کیا جاتا اور بہت ی رسومات ادا کی جاتیں۔ جادوگر کو بری روحوں کے پراسرار ناموں سے آگا بنی ہوتی تھی۔ اس کے بغیروہ ان کی مدد حاصل نہیں کرسکتا تھا۔

یدایے راز ہوتے تھے جنہیں اول اول تو لکھانہیں جاتا تھا۔ بلام انہی ناموں کے ذریعے جادو کرنے کے قابل ہوا تھا۔ اے ایک عظیم جاددگرتشلیم کیا جاتا تھا اور کہا جاتا ہے کہ اس نے موآب کی بیٹیوں کو جادو سکھایا تھا۔

جادوگری کو اسرار کے پردول میں ملفوف رکھا جاتا تھا اور جادوگروں کی کتابیں خفیہ رکھی جاتیں' جن تک صرف ماہرین کی رسائی ہوسکتی تھی۔

جادوگرا کثر و بیشتر جادوئی عبارتوں ہے منقش پیالے استعال کرتے تھے۔ بیالوں پر ان روحوں کے نام نقش ہوتے جو کہ جادوگر کے قبضے میں ہوتی تھیں۔

اگرچہ یبودیوں نے جادو پرکڑی پابندی عائد کردی تھی اور ربیوں نے جادوگر کی مزا پھر مار مار کر موت کے گھاٹ اتار نامتعین کی تھی تاہم جادوئی عمل مقدس نام پر جاری رہے۔ شیطانی قوتوں کی بجائے ملکوتی قوتوں کے حوالے سے کیے جانے والے جادو پر پابندی نہیں تھی۔

جادو کے فن میں بید خیالی تقسیم از مند کوسطی تک جاری رہی۔ جب کالا جادو کہلانے والے جادو پر پابندی لگ می تو سفید یا اچھا (Good) جادو جاری رہا اور اسے جائز و قانونی تصور کیا جاتا تھا۔

یبودی جادوگری کے ریکارڈ کمیاب ہیں۔ کیسٹر کا ترجمہ کردہ ایک یبودی جادو درج ذیل ہے: "بلور پر زیتون کے تیل ہے" اوکلیل" کھو۔ پھرایک سات سالہ لاک کے ہاتھ پر انگوٹے ہے ہاتھ پر آگوٹے ہے انگلیوں کے سرے تک تیل ملواور بلورکواس کے ہاتھ پر تیل والی جگہ پر رکھو۔ پھراے کہوکہ مٹی بندکر لے۔ ابتم ایک تین ٹاگوں والے سٹول پر بیٹے جاؤ۔ لاکے کو

€53}

الی ٹاگوں کے درمیان اس طرح کھٹرا کرو کہ اس کا کان تنہارے منہ کے سامنے ہورتم سرور کا ایک اس طرح کھٹرا کروں کا ایک ایک میں مقدم کے سامنے ہورتم ں سے درمیان اس سرے سے اور م مورج کی طرف مندکر سے اس سے کان میں ہو 'او کیل! میں خداونمر تھیم کے نام پر تھی ہے۔ التیاں ی ما مرف مندرے اس سے ہاں کے والے خداوند کے نام پڑالفا آئیڈو کے نام پڑالفا آئیڈو کے نام پڑالفا آئیڈو کے نام پڑ التجا کرتا ہوں چے کے خداوند سے نام پڑیا گئے والے خداوند کے کام پڑالفا آئیڈو کے نام پڑ کرتو تین فرضتے بھیجے ناجب اوسے کو انسان جیسی ایک شبید دکھائی دے گیا۔ رے سا۔ ب رے برا ہے ۔ تم اس منتر کو دو مرتبہ مزید پڑھو سے تو لڑ سے کو دو مزید هیبیں وکھائی ویں گی۔ الله الميس كم كاكد متهارى آمد باعث رحت ہؤ۔ اب تم لاك سے كبوكه وہ تمبارى شدند

اگروہ لاے کو جواب مدوس تو وہ ان سے التجا کرتے ہوئے کے گا: کیمے، خوا بش ان تک پہنچائے۔

کیلائی ایر (یا) بلا کائیسر! سرا آقا اور میں جھے سے دوبارہ گزارش کرتے ہیں کہ مجھے فلال بات بتادے یا بیا بتا کہ چوری س نے کی تھی۔"

ای طرح کی جادوئی ترکیب "سلیمان کی چابی" (Key of Solomon) ای طرح کی جادوئی ترکیب مخطوطے میں پائی گئی ہے اور لڑے کو وسلے کے طور پر استعال کرنے کا طریقہ انحار ہویں صدی تک کی گلوسٹرونے اینایا ہوا تھا۔

ندکورہ بالا کتاب بعض دوسرے ناموں سے بھی پائی جاتی ہے مثلاً The Worke" "The Key Of King Solomon" ل Of Solomon The Wise" \_ إدان علمان (King Solomon) کے بارے میں ایس مبودی روایات موجود ہیں جن سے یا چاتا ہے کہ ان کے قبضے میں مافوق الفطرت قو تیں تھیں اور انہوں نے معید کی تقمیر کے لیے انہیں استعال کیا تھا۔ بادشاہ سلیمان سے بہت سی تحریریں بھی منسوب کی جاتی ہی جو کہ مخطوطوں کی شکل میں ملتی ہیں۔ ہم آ کے چل کران پر تفصیل سے بات کریں گے۔

ان کتابوں کے تعارف میں فرق یائے جاتے میں اور چند ایک تعارف تو 'جوکہ بلاشيه جعلی بين نهايت عجيب وغريب بين \_

اس كتاب كے ايك تعارف ميں بتايا كيا ہے كه "اس كتاب كا ترجمدر لي ابن عذرا نے عبرانی سے لاطینی میں کیا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ پرونیس کے قصبے ارلیز لے گیا تھا۔ ید قدیم عبرانی مخطوط اس شہر میں یبودیوں کی بربادی کے بعد شہر کے آرج بث مے باتھ لگ گیا جس نے اے لاطنی سے بست زبان میں ترجمہ کیا۔"



یہودی تحریروں کے دافلی باطنی مفاہیم پرمضتل ہے۔ تاریخ کے علماء کہتے ہیں کہ مصریوں کے بال مقدس بھی جانے والی باتوں کوتحریر نہیں کیا گیا۔ جس کی وجہ سے وو ضائع ہوگئیں۔ ماتحرز کہتا ہے کہ اس سے پہلے خداو تد نے کہالہ فرشتوں کو پڑھایا تھا جنہوں نے بعدازاں اسے انسان کو پڑھایا۔ اسے بھی کسی نے لکھنے کی جرائت نہیں گی۔ آ فرشمعون جوکائی نے جوکہ دوسرے معبد کی جابی کے وقت زندہ تھا اسے لکھا۔ اس کی موت کے بعداس کے بینے ربی ایلیاز راور ربی ایبا نے اپنے باپ کی تحریروں کو بھیا کر کے زوہر (Zohar) کے نام سے شائع کروایا۔ اب یہ کتاب کہالہ ازم کی سب سے اہم کتاب ہے۔

''غیرتجریری کمباله'' کی اصطلاح کا اطلاق خاص علم پر کمیا جا تا ہے جس کو مجھی نہیں علیہ

لکھا گیا ، جبکه عملی کباله کا سروکارطلسماتی اور تقریباتی جاد دے ہے۔

جوزیفس لکھتا ہے کہ اس نے ایلیازر کو ایک آ دمی کو ٹری روح کے قیفے سے نکالتے دیکھا ہے۔ اس مقصد کے لیے ایلیازر نے بری روح کے قیفے میں موجود فخص کی تاک تلے ایک انگوشی رکھی تھی اور منتر پڑھا تھا۔ اس انگوشی میں سلیمان کی مبر کا نعش موجود تھا۔



سلیمان کی میر-



یبودی جادوئی نتش۔ ایک اور تعارف میں لکھا گیا ہے کہ ''یہ کتاب بابل کے ایک شنمرادے نے' جس کا نام سیمیون تھا' بادشاہ سلیمان کو بجیجی تھی۔ اس کتاب کو دو دانا انسان لے کر آئے تھے۔ ان کے نام کا مازان اور زازانت تھے۔ آ دم (Adam) کے بعد کلدانی زبان کی ہے پہلی کتاب

تحى - بعدازال اس كا ترجمه عبراني ميس كيا حميا-"

ایک اور مخطوطے کے چین لفظ میں لکھا گیا ہے کہ" بیتمام خفیہ رازول میں سب سے زیادہ دانا سے زیادہ دانا کے سب سے زیادہ دانا کا بے نہیں کی توثیق بونانی کے سب سے زیادہ دانا فلسفیوں نے کی ہے۔" پراسرار کبالہ یا قبالہ (Kabala or Qabalah) کی تغییم کے حوالے سے مختلف آ راء پائی جاتی ہیں۔ ایک مصنف کا کہنا ہے کہ یہ خفیہ روایتی علم ہے جو کہ سینہ بے سینسل بنسل چلا آیا ہے۔ بظاہر کبالہ کی حصول میں منتسم لگتا ہے۔ اس کا بیشتر مواد مقدی

ایک اورمصنف لکھتا ہے کہ''میہودیوں نے خداوند کو ایک پراسرار نام دے رکھا تھا' جوکہ یوں لکھا جاتا ہے IHVH ۔ قدیم زمانوں سے میبودی ندہجی پیشوا اور عام میبودی اس لفظ کو زبان سے ادانہیں کرتے ۔ اس لفظ کا زبان سے ادا کیا جانا اس کو تا پاک کر دینا تصور کیا جاتا تھا۔ اس چیز سے بیچنے کے لیے اس کی جگدا یک متبادل نام استعال کیا جاتا تھا۔''

جادوئی منتروں میں ایدونائی الموائی جیسے نام بھڑت پائے جاتے ہیں۔ انہیں عبرانی سے اخذ کیا گیا ہے۔ بائیل عبرانی سے اخذ کیا گیا ہے۔ بائیل میں جادو کے اتنے زیادہ حوالے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے مشرقی اقوام میں اس کا بہت غلبہ ہوگیا تھا۔عبدنامہ تدیم و جدید میں جادوگروں نجومیوں ، خوابوں کی تعبیر بتانے والوں رومیں بلانے والوں غیب کے حالات بتانے والوں جادوگر نیوں وغیرہ کے نام کٹرت سے ملتے ہیں۔

مویٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری پر پابندی لگا دی گئی تھی جیسا کہ Deuteronomy xviii 10-11 میں کہا گیا ہے: ''تمہارے خداوند نے ان چیزوں پر پابندی لگا دی ہے۔''

روح Leviticus xx. 27 میں کہا گیا ہے ''جس مردیاعورت کے قبضے میں کوئی روح بواے پھر مار مار کر بلاک کردیا جائے۔'' Chron xxxiii.6 میں مناتع تامی ایک شخص کا ذکر ہے جسے جادوثو تا آتا تھا اور جس کے قبضے میں ایک روح تھی۔



جادو کر شيطان کو ياد را ب

برامدی

Jehovi سے اختمائی کے پڑھتے کم کانام 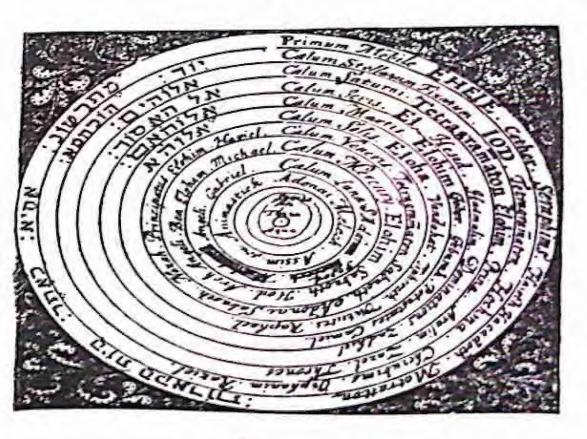

ایک میبودی جادونی نتش ،-

# ララチラコン

يبودى اس تعش كويرى روحول اور دشنول ع محفوظ رية ك لي وزوي والدي يي-

شامی میبودی آج بھی قدیم جادوئی رسومات ادا کرتے ہیں۔ان تقریبات میں وہ دھوال پیدا کرتے ہیں' ضعیں جلاتے ہیں اور قربانیاں کرتے ہیں۔





ابندورکی جادوگرفی

ابندورکی جادوگرفی سے طاقات کا حوال بیان کیا ہے۔

Nahum iii. 4 میں ایک جادوگرفی کے ذکر کیا گیا ہے۔ عبدنامہ کجدید میں تمن جادوگروں کے حوالے لیے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام سائمی تھا، جس نے ساریا کے لوگوں کر جادو سر ویا تھا۔ دوسر سے جادوگروں کے نام الیمس اور بارجیزس بیان کیے گئے ہیں۔ بارجیزس پافوس جزیر ہے کا رہنے والا میوری جادوگر تھا۔

پافو س جزیر ہے کا رہنے والا میوری جادوگر تھا۔

پافو س جزیر ہے کا رہنے والا میوری جادوگر تھا۔

پافو س جزیر ہے کا رہنے والا میوری جادوگر تھا۔

پافو س جزیر ہے کہ دورا پنے ساتھ پراسرار سلوم و فنون کی کتابیں بھی لے کر آئے تھے۔ یقیفا اس جاتا ہے کہ دورا پنے ساتھ پراسرار سلوم و فنون کی کتابیں بھی اور کروں کا گرائے تھے۔ یقیفا اس جاتا ہے کہ دورا ہے میان خیال کے دورا ہے ہیں۔ وقعت و سے تھے جبکہ عربوں نے بھی ان زمانے میں اس شرق میں جادوگو بہت وقعت و سے تھے جبکہ عربوں نے بھی ان رساد میں۔ مشرق میں وحول کا ملائے والے بوڑ ھے سریفوں کا ملائے پراسراد ہو تھے۔

استفادہ ہیں۔ مشرق میں تھے جو تھے۔

ہو جے جس میں تو تھے۔

ہو تے جس میں بری روحوں اور دشنوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔

میلوں کے بین بری روحوں اور دشنوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔

میلوں کی روحوں اور دشنوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔

میں بری روحوں اور دشنوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔

میں بری روحوں اور دشنوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔

سرے کا مرہم اس کے شکاروں کو دوبارہ انسانی شکل میں لے آتا تھا جبکہ میڈیا کا مرہم لگانے دالے پر دشمنوں کے جنھیاروں کا اثر نہیں ہوتا تھا۔

ایفر و دُائی نے فاعون کوایک مرجم دیا تھا جس کے لگانے ہے اس کی جوائی اور حسن لوٹ آیا تھا۔ ایفر و دُائن نے پامغیلا کو چیوٹی چیوٹی ڈیوں سے بھرا ہوا ایک صندوق دیا تھا۔ ہر ڈبی میں ایک خاص مرجم بھرا ہوا تھا جو قلب ماجیئت کے کام آتا تھا۔

مجت کے سفوف کا تذکرہ کثرت سے کیا حمیا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ قدیم ہونان میں۔ جو اور میں۔

مين اس كا استعال عام تحا\_

ایتھینے اور ہرمیز کی طرف سے جادو کی جیمٹری کے استعمال والی کہانی سے بتا چلتا سے کہ بابلیوں اورمصریوں کے جادو کا کچھٹم یونان بھی پہنچ حمیا تھا۔

چوتھی صدی قبل ازمیح میں کلدانی اور فاری جادو کا اثر واضح نظر آتا ہے کہ جب اوستھانیز نے بوتانی کیمیادال ڈیموکرائٹس کو جادو کا فن سکھایا۔ اوستھانیز نے اپنے زمانے کے جادو کے تمام اسرار کو قلمبند کرلیا تھا۔ جادوئی طب کی پہلی کتاب بھی ای سے موسوم کی جاتی ہے۔

یونانی جادوگروں کے حوالے سے عقیدہ پایا جاتا تھا کہ وہ فطرت کی قوتوں کے ساتھ قربی شناسائی پیدا کرے جادوئی طاقتیں اخذ کرتے ہیں۔ حالاتکہ جادوکو ایک تخف تصور کیا جاتا تھا اور سمجھا جاتا تھا کہ یہ پیدائش طور پر حاصل ہوتا ہے یا خصوصی استحقاق ہوتا ہے۔ اس کو کسی غیر معمولی شے سے منسوب کیا جاتا تھا۔ چنا نچہ البری نظر 'والے شخص کو جادوگر مانا جاتا تھا۔ یونانیوں کا عقیدہ تھا کہ کبڑے البی آ دازیں نکالنے والے کہ جن کا مصدر کہیں دور محسوس ہواور پیدائش طور پر انتزیوں کی جملی والے افراد چیش گوئی کرنے کا مصدر کہیں دور محسوس ہواور پیدائش طور پر انتزیوں کی جملی والے افراد چیش گوئی کرنے کیا بیا ہوتے ہیں۔

دوسری قوموں کی طرح یونانیوں میں بھی بری روحوں کوشر کی وجہ تصور کیا جاتا تھا۔
جادوگر کا کام ان بری روحوں سے نمٹنا ہوتا تھا۔ بابلیوں کی طرح یونانیوں کا بھی عقیدہ تھا کہ
زمین پر بھنکنے والی مردہ افراد کی روحیں دیگر انسانوں کے لیے مشکلات و مصائب کا باعث
ہوتی ہیں۔ وہ دیوناؤں سے مدوطلب کیا کرتے تھے۔ جادہ کی انتہائی طاقتور دیوی ہیکائی کو مدد
کے لیے پکارا جاتا تھا اور یوٹانیوں کا عقیدہ تھا کہ وہ آفاتی قوتوں کی حامل ہے۔
جادہ گروں کے لیے پچھ خاص علوم جانبا لازی تھا۔ اس کے علاوہ اسے جادہ کے

# بونانی اور روی جادو

قدیم بونان میں جادوگری کے حوالے سے تھوڑی بہت جومعلومات ملتی ہیں ان کا سرچشمہ ہوم کی تخلیقات ہیں جس نے اپنی اساطیری کہانیوں میں جادوگروں کا بکٹرت ذکر کیا ہے۔ میلیکینیز ویکٹنی اور کوربینئیز نیم الوبی طاقتوں کے حامل ایسے لوگ تھے جو جادو کے فن سے آگاہ تھے۔ میلیکینیز فطرت کے سب اسرار سے آگاہ تھے ویکٹنیلی موسیقی اور صحت بخشے کے فن کے کامل استاد تھے۔ انہوں نے اپنا علم اورفیکس فیٹا خورث اور دوسروں کو دیا تھا جبکہ پروسیھیس میلامیس ایگامیڈین سرسے اورمیڈیا سب کے سب عظیم دوسروں کو دیا تھا جبکہ پروسیھیس میلامیس ایگامیڈین سرسے اورمیڈیا سب کے سب عظیم ترین جادوگر شار ہوتے تھے۔

سرے کی کہانی بہت مشہور ہے۔ وہ سمندروں میں رہا کرتی تھی اور راستہ بحثک جانے والے ملاحوں کواپنے سحر کا شکار بنالیتی تھی۔ وہ اپنے جادو کے ذریعے انسانوں کوسؤ ربنا دیتی تھی۔

میڈیا کا نظارہ ہی دہشت طاری کردیا کرتا تھا۔ وہ جادوئی جڑی بوٹیوں کی دیوی تھی اور شباب عطا کرنے پر قاور تھی۔ وہ طوفانوں کے رُخ موڑنے پر بھی قادر تھی۔ یہاں تک کہاس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ جاند کو زمین پر لاسکتی ہے۔

ارسٹوفیینز کے زمانے میں تھیسالی جادوگروں اور جادوگر نیوں کا گڑھ تھا۔ کہا جاتا تھا کہ تھیسا لے کی جادو کی جڑی بوٹیاں اس مقام پراگتی ہیں جہاں میڈیا کا جادو کی صندوق کم ہوا تھا اور وہ وہاں ہے اپنے پروں والے اڑ دھوں پر بیٹے کراڑگئی تھی۔

ان جادوگروں سے جو ادویات اور مرجم منسوب میں شاید ان چیزوں کو ان جادوگروں کی جاتا تھا۔

بیکائی کا آیک پتلا دیکھا ہے چھکھوں کو باد کر افتان تھھا کراور پھران کا سفوف بنا کر اس سفوف سے تیاد کیا گیا تھا۔ اس کا جسم پر ندے جیسا تھا۔ بیشروری جونا تھا کہ جس تعنص کا پتا بنایا گیا ہے اس کا نام اس پتک پر تکھا جائے۔ جادوئی رسوبات کے دوران حصفتہ روح کو بلانے کے لیے جادوئی نفے کائے جاتے تھے۔

یہ بانا جاتا تھا کہ بار بارادا کرنے ہے منظروں کے الفاظ میں جادوئی اثر پہا ہوتا جاتا ہے۔ حرفوں کو خاص انداز اور خاص شکلوں میں جوز کر بانا جاتا تھا کہ دو زیاد و مؤثر ہو گئے جیں۔ بونانیوں کا عقیدہ تھا کہ جادوئی حرف ابجداد دخاص حقدت روشنا ہوں ہے کسی گئیں جادوئی عبارتوں اور منظروں میں زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ خاص اساد ہے جادوئی اثرات منسوب کردئے گئے تھے۔ خاتی اعداد کو بہت اہمیت دی جاتی تھی جیسا کہ عدد تین۔ اس عدد کے حاصل ضرب کو بیکائی کے لیے مقدتی تصور کیا جاتا تھا۔

جادوئی رسومات کے دوران ہونائی لوگ قربانیاں بھی کیا کرتے تھے۔ان کا مقیدہ تھا کہ جس دیوتا کی مدد ما تکی جاری ہے ان کا مقیدہ تھا کہ جس دیوتا کی مدد ما تکی جاری ہے وہ ان قرباغوں سے خوش ہوجائے گا۔ ممونا ہر میز کو شراب شہد دود دھ خوشہویات کھانے خاص تھم سے کیک اور مرخ غذر کیا جاتا تھا جبکہ ایفروڈائی کوسفید فاختہ کی قربانی پیش کی جاتی تھی۔

قربانی اور چر حادے کا عمل تقریب میں انجام ویا جاتا تھا۔ یہ قربانی اور چر حادے کی افراد چر حادے کی ایسے مقام پر رکھے جاتے تھے جسے اس ویوی او بیتا کے لیے مقدس اہ جاتا تھا۔ بعض او قات چر حادے کی اشیاہ کو زمین کے نیچ کی خوفتاک ویوی بیکائی کو خوش کرنے کھا۔ بعض چوک میں رکھ ویا جاتا تھا۔ ان چر حاوول کو "بیکائی کا عشائیہ" کہا جاتا تھا۔ ان چر حاوول کو "بیکائی کا عشائیہ" کہا جاتا تھا۔ ان چر حاوول کا مقصد دیوی کے غیض وغضب کو دھیما کرتا نیز زمین کے نیچ رہنے والے شرارتی اور بے چین بھوتول کو زمین پرشر فساد پھیلانے سے روکنا ہوتا تھا۔

لیڈن (Leyden) میں تھیں سے دریافت ہوتے والا ایک ہوناتی معری مخطوط محفوظ ہے۔ اس مخطوط پر مجبت پیدا کرنے خواب وکھانے اور دیوی وہواؤں سے کلام کرانے والے منتر درج ہیں۔ اس میں کاروبار کو کامیائی عطا کرنے والی انگونی بنانے کا طریقہ بھی درج ہے۔ برش میوزیم میں موجود ایک اور مخطوط میں چور کو بکڑنے کا جادوئی طریقہ درج ہے:

"بلور كا مرتبان لے كراس ميں پاني مجرو عجر پاني ميں لارل كى ايك مبنى ذال

کیے ضروری رسومات اوا کرنے کا طریقہ بھی لازمی سیکسنا ہوتا تھا۔ اس حوالے سے تھوڑا بہت
تاریخی ریکارڈ محفوظ رو گیا ہے۔ جاووگر کو تیاری کے لیے پہلے اپنے آپ کو پاک صاف کرنا
پڑتا تھا۔ اسے بیان کردہ وقفوں کے بعد نہانا اور خاص اوقات میں جسم پر تیل ملنا پڑتا تھا۔
اس کو بعض خاص غذاؤں سے پر ہیز کرنا ہوتا تھا اور فاقے کرنے پڑتے تھے۔ اسے
باعصمت بھی رہنا ہوتا تھا۔

ایک قدیم بونانی مخطوطے میں لکھا ہے کہ ' جادوگر کا لبادہ و حیلا و حالا ہونا چاہے۔ اس میں گرونہیں لگانی چاہیے یا کمی اور طریقے سے بندنہیں کرنا چاہیے۔ یہ لبادہ لینن کا بنا ہوا ہونا چاہیے۔اس کا رنگ سفید ہو یا سفید زمین پر گہرے سرخ رنگ کی دھاریاں ہوں۔سب سے بڑھ کراس کا عقیدہ اینی رسومات کی پخیل پر ہونا جاہیے۔''

جادونی رسومات کی ادائیگی کا وقت بہت انجیت کا حال ہوتا تھا۔ بیکائی کی مدد حاصل کرنے کے لیے سورج فروب ہونے کے بعد کا وقت یا سورج فلوع ہونے سے چند منت پہلے کا وقت موزول تصور کیا جاتا تھا جبکہ بہترین وقت نے یا پورے چاند والی رات ہوئی تھی۔

بعدازاں ساروں اور ستاروں کے مقامات بھی اہمیت حاصل کرمے اور بونانی حادوتی رسومات میں نجوم کے علم کا ایر بہت مجرا ہوگیا۔

جادوی و در است کی اوائیگی کے لیے قبر ستانوں اور چوکوں کو انتہائی موزوں مقامات جادوئی رسومات کی اوائیگی کے لیے قبر ستانوں اور چوکوں کو انتہائی موزوں مقامات

مانا جاتا تھا۔ ہو برث نے بوتانی جادوگرول کی تقریبات اور آلات کا احوال رقم کیا ہے۔ دہ تاہت ہے کہ سب سے زیادہ اہم جادوئی آلہ'' جادو کی چیزی'' ہوتی تھی۔اس کے بغیر جادوگر ادھورا ہوتا تھا۔ جادوئی رسومات کی ادائیگی میں لیپ پانی کے تسلے علامتی استعال کے لیے جا ہیاں' مختلف رگوں کے دھا گے' پیتل کی پلیٹین' کسی مردے کی لاش کے جھے اور جادوکا چیخا

البیب میں سمی محض پر جادو کیا جاتا تو بیہ ضروری نہیں تھا کہ وہ جادوگر کے زددیک ہو۔ ال
سی جگہداس مرد یا عورت کا جمشکل پتلا بنا کر اس پر جادو کیا جاتا تھا اور جادوگر اس پتلے جمل حقیق جگہوں پر سوئیاں گاڑ دیتا تھا۔ یہ پتلے جومٹی یا موم سے بنائے جاتے ہے کھو کھلے مختلف جگہوں کر منتزوں کو کاغذ پر لکھ کر ان کے اندر ڈالا جاسکے۔ یو بیش لکھتا ہے کہ اس نے ہوتے ہے۔

محبت سے حسول سے دو ہزیر طریقوں کا حوالہ دلچین کو یاعث ہوگا۔ ان دوتو ل طریقوں میں موم سے بینکے استعمال سے جاتے تھے۔

پہلے طریقے میں مرد کو جارت کی گئی ہے کہ وہ ایک گئے کا مومی پتلا منائے جس کی لمبائی آ تھے انگلیوں کے برابر ہو۔ اس کی پسلیوں پر جادوئی الفاظ تکھے جا گیں۔ پھر اس چلے کو جادوئی گفتلوں سے منقش شختی پر رکھ دیا جائے۔ پھر دونوں چیزوں کو ایک تیائی پر رکھ دیا جائے۔

اس کے بعد وہ آ وی کتے کی پسلیوں اور سختی پر درج جاوہ ٹی الفاظ پڑھے۔ اگر کتا غرانے گلے تو وہ مخص مجبوبہ کو حاصل نہیں کر سکے گالیکن اگر سمتا ہو سکتے گئے تو وہ مخص اپنی محبوب کو حاصل کرنے گا۔

دوسرے طریقے میں بدایت کی گئی ہے کہ مجت کرنے والا مرو وو موی پتلے بتائے۔ ایک پتلا مرد کا بواور دوسرا عورت کا۔ عورت کا پتلا ایسا بتایا جائے کہ وو گفتوں کے بل جھی ہوئی بواور اس کے ہاتھ اس کی پشت پر بندھے ہوئے بوں جبکہ مرد کا موی پتلا اس طرح سنایا جائے کہ دواس کے سامنے گھڑا ہواور اس نے ایک تلوار کی توک عورت کی گردان میں کھوئی ہوئی ہوئی ہو۔ عورت کے بازوؤں پر بری روحوں کے نام تکھو۔ پھر اس کے جسم میں تیرہ سوئیاں کھیو دو۔ اس دوران محبت کرنے والا مردمنتر پڑھتا رہے۔ جادوئی الفاظ وائی وصائی پلیٹ پر دونوں موی پتلوں کو 365 گربوں وائی ڈوری سے ہائدھ کرکسی ایسے فرد کی قبر میں دفتا دو جوکہ جوائی میں مرگیا ہو یا کسی ایسے فرد کی قبر میں جس کی موت تشدد و ایذا سے بین دفتا دو جوکہ جوائی میں مرگیا ہو یا کسی ایسے فرد کی قبر میں جس کی موت تشدد و ایذا سے واقع ہوئی ہو۔ اس کے بعد جبنم کے دیوتاؤں کے لیے لاز ما تحر اپنی نفرہ گائے جائے۔ اس

روراس کے بعد بر فض براس پانی کو چیزگو۔ پھر تپائی کے کر اس مرجان کو تپائی بررکورو۔ تپائی کو آبائی کو آبائی کو جیادا بررکورو۔ تپائی کو آبائی کو آبائی کو جیادا بررکورو۔ تپائی کو آبائی کو آبائی کا جندادا بخیر نمک کے والی رونیاں اور بکری کے دودھ کی پیر لو۔ بر فیم کو روئی اور پیر کے آئی آئی آئی کہ ان میارت کو روئی اور پیر کے آئی آئی کر دود اور منتر پر جتے روو۔ وری ذیل عبارت کی کر اے تپائی کے بیچ رکھ دود اے لارڈ ایاؤ! روشنی بروارا چور کو بجر والی دورجوگا۔ "

ایک اور ایرنانی مخطوطے میں کی مخص کو برق روح سے نجات واوانے کا طریقہ درج ایک کیا ہے۔ ہمایت دی گئی ہے کہ اسم اوا کرتے ہوئے متعلقہ شخص کوسلفر اور نفت کی دھوئی دو۔ شاید ایرنانیوں کا خیال تھا کہ ہم اوک وجہ سے برگ روح جماگ جاتی ہے۔ ایرنانی محبت کے لیے جو جادو استعال کرتے ہے ان میں سے ''جاند کو نیچ لائے'' والا جادو سب سے زیادہ دلج ہے۔ ارسنوفینیز اور اس کے بعد آئے والے دوسرے مصنفوں نے اس جادو کا ذکر کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایرنان کے بعض حصول میں آج بھی اس پر ممل کیا جاتا ہے۔



" چاند کو نیچ لانا" ۔ ایک ہونانی نقش برائے حسول مبت۔

اغت ہوتا تو مجوب کا دل بخت ہوجاتا اور آگر موی پتلا فرم ہوجاتا تو مجوب کا دل فرم ہوجاتا۔ پھر متعلقہ پتلے پر روٹی کے گلا ہے کرے ڈالے جائے اور لارل کے بتوں کو آگ میں جلایا جاتا۔ بادو آکر ٹی نے پنٹس کی سلطنت سے ایس جزی یونیاں حاصل کی ہوئی تھیں جن کے اثر کا کوئی تو زئین تھا۔ ان جزی یونیوں نے اے اس تا بل بنا دیا تھا کہ وہ بھوکا بھیزیا بن جاتی تھی۔ بھوتوں کو تجروں سے بااسمی تھی اور آیک کھیت میں کی ہوئی فصل کو دو سرے کھیت میں منتقل کرد جی تھی۔

ہوریس ہمیں ایک جادوئی ممل کے بارے میں بتاتا ہے جو کینینہ یا نے اپ تین انہوں کے ذریعے کیا تھا۔ کینینہ یا کو ایک او جوان ہے محبت ہوگئ تھی اور وہ جادو کے ذریعے اس کے دل میں بھی اپنے لیے محبت دگانا چاہتی تھی۔ کینینہ یا اپنے بال زہر لیے سانیوں کے گرد لیسٹ و بی ہے۔ پھر وہ جنگلی انجیر اور سرو کے درخوں کو تھم دیتی ہے کہ وہ جس جگدا کے ہوئے میں وہاں سے اکھڑ جا کیں۔ پھر وہ خون میں لتھنزے ہوئے میںندگی کے اخرول آلو کے پرول تھیسالی سے حاصل کردہ مختلف جزی پونیوں اور مرے ہوئے گئے گئے گئے ہے جبڑے کی بڑیوں کو جلاتی ہے۔

ایک نائب جس کے بال سمندری خار پشت یاسور کے بالوں کی ظرح بالگل سیدھے کھڑے ہوئے اور دوسرا نائب جوکہ سیدھے کھڑے ہوئے اور دوسرا نائب جوکہ ساروں اور جاند کو زمین پر لانے کا ماہر مانا جاتا ہے اس کا باتھ جاتا ہے ۔ تیسرا نائب کھال ساروں اور جاند کو زمین پر لانے کا ماہر مانا جاتا ہے اس کا باتھ جاتا ہے دوکا ممل ہو سکے۔

الوسیان ایک سفر کا احوال لکھتا ہے جوکہ اس نے جادوگر متحمر و بارازانیز کے ساتھ کیا تھا۔ وہ کہتا ہے: ''جم دریائے فرات کو عبور کرکے ایک تاریک جنگل میں وافل ہوگئے۔

کیا تھا۔ وہ کہتا ہے: '' جم دریائے فرات کو عبور کرکے ایک تاریک جنگل میں وافل ہوگئے۔

جادوگر اس جنگل میں پہلے داخل ہوا تھا۔ پھر جم نے ایک گڑھا کھودا اور ایک بھینر کو ذیخ کرکے اس کا خون گڑھے کا اردگرہ حجیز کا۔ اس دوران جادوگر روشن مضعل تھا ہے ہوئے روحوں انقام لینے والوں دہشت تاک بیکائی عظیم الجث پروسر پائن کو بلند آ واز میں پکارتا رہا۔'' روحوں انقام لینے والوں کہ درمیان وہ وحشیا نداور تا تا بل فہم الفاظ میں خاص منتر بھی پڑھتا رہا۔'' روم میں محبت کے سفوف کی طلب بہت زیادہ تر اور تھی بورتی ہے اور انہیں زیادہ تر اور تھی ورشی بیچا کرتی تھیں۔ پوکلم ایمائوریم نامی مجبت کے سفوف کی طلب بہت زیادہ تو تھی۔ این دورائی دومین شہنشاہوں کے زمانے میں محبت کے سفوف کی خرید وفروخت آئی زیادہ ہوگی تھی۔ ایندائی رومین شہنشاہوں کے زمانے میں محبت کے سفوف کی خرید وفروخت آئی زیادہ ہوگی تھی۔

سارے عمل کے بعد محبت کرنے والے کواپنی محبوبہ حاصل ہوجائے گی۔

یونانی کسی برتن میں پانی بجر کر پیش آنے والے واقعات کو بھی جادو کے مل کے ذریعے ویکانی کسی برتن میں پانی بجر کر پیش آنے والے واقعات کو بھی جادو کے مل کے ذریعے ویکھا کرتے ہے۔ وہ گول منہ والے خاص قتم کے برتنوں میں پانی بجرتے اور ان کے اردگرد روشن مشعلیں لگا دیتے۔ اس کے بعد وہ دھیمی آواز میں منتز پڑھتے ہوئے ایک روح کو بلاتے اور اس سے وہ سوال یو چھتے جن کے جوابات انہیں مطلوب ہوتے۔

رومیوں نے بیشتر جادوئی عمل یونانیوں سے مستعار لیے تھے۔ رومن جادوکا پہلا تذکرو''بارہ تختیوں'' والے قانون میں آیا ہے۔اس میں پابندی لگائی گئی ہے کہ جادو کے ذریعے کسی کے تحصیت میں نتقل نہیں کیا جائے۔
کے ذریعے کسی کے تحصیتوں میں اگی ہوئی فصل کو اپنے کھیت میں منتقل نہیں کیا جائے۔ ایٹروسکن اور سابینز اپنی جادوئی قوتوں کے حوالے سے بالحضوص مشہور تھے۔ایٹروسکن کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ مردے کو بلا سکتے ہیں' بارش برسانے اور خفیہ چشموں کو دریافت کرنے پر قادر ہیں۔

جادوگی جوسادہ ترین صورت رومنوں میں بہت گہرا اثر رکھتی تھی اور آج بھی اٹلی میں موجود ہے وہ ہے ''بری نظر'' جس کے بارے میں رومیوں کا عقیدہ تھا اور ہے کہ وہ اشخاص کی صحت اور الماک پر اثر انداز ہو گئی ہے۔ بری نظر کے اثر ات کا مقابلہ کرنے کے لیے مختلف تتم کے جادو رائے شخے۔ سب سے زیادہ مشہور جادہ مردانہ عضو تناسل کی شبیہہ کا استعمال تھا' جوسونے یا جاندی یا بیتل کی بنی ہوتی تھی اور مرد' عورتیں اور بیج سجی اپنے گلے میں بہنا کرتے ہے۔

بہت سے رومن مصنفوں نے جادوگری کے قصے کھے ہیں اور ورجل نے اپنے آفویں گیت میں ایک جادوگر نی اور اس کے نائب کی سرگرمیوں کا تفصیلی احوال بیان کیا ہے۔ ورجل نے اس جادوگر نی کو محبت کا ایک جادوگر تے ہوئے بھی دکھایا ہے۔ جادوگر نی ایٹ نائب کو تھم دیتی ہے کہ وہ خوشبودار بخورات ساگائے۔ اس کے بعد وہ ایک طاقتور اثر والا منتر پڑھتی ہے۔ اس منتر کا اثر اتنا زبردست ہے کہ وہ چاند کو زمین پر لا اور سانپ کو محبت مطلوب ہوتی اس کے بعد جس عورت کی محبت مطلوب ہوتی اس کے پتلے کھیتوں میں بسسم کر سکتا ہے۔ اس کے بعد جس عورت کی محبت مطلوب ہوتی اس کے پتلے کے گرد تین رگوں والی پٹیاں باندھ ویں۔ اس کے بعد چنلے کو قربان گاہ کے گرد چکر دلایا جاتا تھا۔ نہرہ کی پٹیاں باندھ ویں۔ اس کے بعد پتلے کو قربان گاہ کے گرد چکر دلایا جاتا تھا۔ بخورات والی آگ کے سامنے ایک منی کا اور ایک موم کا پتلا رکھا جاتا۔ مئی کا پتلا

## كبلنك 'عرب' سلاواور ٹيوٽو نک جادو

اگر چہ کہا جاتا ہے کہ کیافک و ہوتا جادو کے فن سے واقف نظے تاہم کیانوں میں ا اروئذ ایسے پہلے افراد نظے جو کہ جادو کے ماہر نظے۔ وہ جادو کر ندہی باشوا ہوتے تھے۔ وہ معالج بھی ہوا کرتے نظے نیز بودوں کے خواص کا بھی اسھا خاصاعلم رکھتے تھے۔

مرد منظیم ترین جادوگر شار ہوتے ہے تا ہم مورتیں ہی ان کی پراسرار رسومات میں

ا ہم کر دار ادا کرتی تنمیں ۔ لوگ عورتوں کے جادو سے خوفز وہ رہتے تھے۔

ڈروکڈوں کا دعویٰ تھا کہ وہ غیر معمولی جادوئی قوتوں کے مالک جیں اور ان کے ذریعے مناسر پر حکومت کرتے جیں مندر کو تھی پر لا سے جی ون کو رات جی تہدیل کرنے اور طوفان لائے پر قادر جیں۔ وہ نہایت پر جیز گاری کی زندگی بسر کرتے ہے اسپنا اسرار کو تی کے ساتھ پوشیدو رکھتا ہے اور جادو سیکنے کے خواہش مندوں کو طویل جیمان چنگ اور آ زمائٹ کی ساتھ پوشیدو کے بعد شاگر و بناتے ہے۔ وہ اسپنا معبد تقیر نہیں کرتے ہے بلکہ جنگلوں جی اپنی جادو جادوئی رسومات اوا کرتے اور تاور تقریبات منعقد کرتے ہے۔ وہ کہتے ہے کہ بزرکوں کی روسیں جوں کی کرائی کرتی جی اور کی دوسیں کی تھے۔ وہ کہتے ہے کہ بزرکوں کی روسیں بیادوئی رسومات اوا کرتے اور در گئوں اور پھروں پر جنوں کا سایہ ہوتا ہے۔

وہ اپنے تنام تر تبوار میاند کی مناسبت سے مناتے تئے۔ وہ میاند سے بہت زیادہ اللت رکھتے تنے اور کوشش کرتے کہ اپنا سارے تبوار میاند کی روشنی میں منا کیں۔ وہ تنام اہم مواقع پر میاند کے مدارج کے گئت فیصلہ کرتے تھے۔

وہ مموی طور پر بنگ کے زیائے میں افوائ کے امراہ رہا کر لے شے اور ان کا ومویٰ فٹن کہ وہ بنگ کے میدان میں زغی ہوئے والوں کا علائ اپنی جاوہ ٹی قوت ہے کر کئے میں۔ ان کے ہارے میں لوگ کی سے کہ وہ اپنی مرشی نے مطابق خود کو لوکوں کی نگاہوں کہ آئیں رومن فوجداری قانون کے تحت فرمان جاری کرنا پڑا کہ ایسے سفوف زہر ہوتے ہیں اور جولوگ آئیں رومن فوجداری قانون کے تحت فرمان جائیں گے آئیں سخت سزا وی جائے گی۔ اگر میت سے سفوف کے اجزاء کو مدنظر رکھا جائے تو ان کے زہر یلے ہونے پر کوئی جرت نہیں ہوگ میت سے سفوف جن اجزاء کو مدنظر رکھا جائے تو ان کے زہر یلے ہونے پر کوئی جرت نہیں ہوگ میت کے سفوف جن اجزاء سے تیار ہوتے تنے ان جی سے کم کھناؤنے اور کراہت آئیز اجزاء یہ نئے: بھینر نئے کی وم کے بال فیونٹیوں کے کھائے ہوئے میننڈک کے بائیں پہلوکی بذیاں کوئن سانیوں کو فوشلے سمیت ایک صندوق جن بند کرے زبین پائیس کی کہانے اور چند دنوں بعد زبین کھووکر ویکھا جائے تو چند ابابیلیں ہوں مری ہوئی بیس وفنا دیا جائے اور چند دنوں بعد زبین کھووکر ویکھا جائے تو چند ابابیلیں ہوں مری ہوئی میں گئیس گئی ہوں گی کو یا سانس لے رہی میں گئیس کی کہ ان کی چونویں بند ہوں گی جبکہ ویک کو یا سانس لے رہی

(金) (金)

ك ول بين موجود محبت فتم كرنے كے ليے استعمال كيا جاتا تھا۔

رکھتے ہتے۔ وہ ان جڑی یو نیوں کو با قاعدہ رسوم اوا کرے اکٹھا کیا کرتے ہتے۔ مثال جب وہ
آکاش بیل یا امر بیل کو کا منے تو انہوں نے سفید لباس پہنا ہوتا پاؤں سے بیکے ہوتے اور
ایک خاص دن خاص وقت پر قربانی کرتے اور سونے کی درانتی سے فدکورہ بیل کا شتے۔ اس
حقیقت نے ان کی پراسراریت میں باشید اضافہ کردیا تھا کہ وہ الگ تحلگ مقامات پر جنکوں میں اور تیماؤں میں قربانیاں کرتے اور اپنی جادوئی رسومات اوا کرتے تھے۔

اگرچہ عیسائیت نے ڈروئڈول کوفنا کر ڈالا ۲ ہم کیافک بینٹ (Saint) جادو کے ممل کرتے رہے اور ڈروئڈول کے بہت سے توجات باتی رہے۔

عرب روایت کے مطابق جادو یا سحر جس کا مطلب ہوتا ہے'' نظر کا فریب پیدا کرنا'' دو فرشتوں ہاروت اور ماروت نے بابل میں انسانوں کوسکھایا تھا۔ سحر کے ذریعے شوہر کو بیوی سے جدا کیا جاتا تھا نیز کسی فرد کے دل میں محبت ابھاری جاتی تھی۔

جب کسی عمل کوسحر قرار دیا جاتا تو اس کا مطلب سے ہوتا تھا کہ یا تو وہ نظر کا دھوکا ہے یا بری روحوں کے ساتھ غیر قانونی معاملہ ہے۔

عربوں نے جادو پر پابندی لگا دی تھی اور جادوگروں کے لیے موت کی سزا مقرر کی تھی۔ جو مخص بھی جادوگری کا مرتکب پایا جاتا اس کو تو بہ کی اجازت نہیں تھی۔

عرب جنات کو مائے تھے اور عرب رومانوی قصوں کے شاعروں اور اور اور اور یول کے شاعروں اور اور اور یول کے شخیل جنات سے بہت متاثر رہے ہیں۔"الف لیلنہ" نامی قدیم داستان میں جنات کثرت سے موجود ہیں۔"الف لیلنہ" کی کہانیوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ عربوں نے دیگر قوموں کے ملاوہ یہود یوں سے جادو کافن سیکھا تھا۔

حضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایک مرتبدایک بیبودی نے جادو کردیا تھا۔ تاہم آپ نے بری نظر سے بچنے' سانپ کے زہر سے محفوظ رہنے اور دیگر بیاریوں کا علاج کرنے کے لیے جادو کے استعمال پر پابندی لگا دی تھی۔

عرب آئینہ بنی کے ماہر سے نیز وہ ندبوجہ جانور کی انتزیوں سے مستقبل کے واقعات بتایا کرتے سے میں کے ماہر سے انور کے کندھے کی بذی و کھے کر بتا دیتے سے کدسال ایجا ہوگا یا برا۔

آج كل تركستان ميں جلتے ہوئے كو كلے بھيز كے دائي كندھے پر ركھ ديئے جاتے ہيں اور جلنے كى وجد سے ممودار ہونے والے شكافول ولك اور ينج كرنے والے حصول

ے اوجسل کر سختے جیں۔ اس کے علاوہ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ وہ جوسورت جاجیں اپنا سکتے ہیں۔ بینا کی کاہند نے پر ندول کا روپ اپنایا تھا اور ''لیر کے بچوں'' نے اپنی سوتیلی مال ویوتا باؤب ڈریک کی بنی کے فنون کے ذریعے راخ بنسوں کا روپ افتیار کرلیا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ بینا نزم کے ماہر ہوتے تھے جیسا کہ ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو بے حرکت کردیتے اور اس حالت میں ان سے راز اگلوا لیتے تھے۔

ان کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ ڈاگا ڈاس کے طنبورے کی دھنول کے ذریع لوگوں پر فید طاری دریع لوگوں پر وجد طاری جر وہ رونے لگتے اور آخر سو جاتے۔ وہ "مفلت کا مشروب" کہلانے والی دوا کے ذریع بھی فیند طاری کردیے تھے جے یہ یہ قالت کا مشروب" کہلانے والی دوا کے ذریع بھی فیند طاری کردیا کرتے تھے جے یہ یہ قواب آ ور جڑی بوٹیوں سے تیار کیا گیا ہوتا تھا۔ در بلاشہ جڑی بوٹیوں کا علم تو وہ رکھتے تھے۔

وہ کسی مرد یا عورت کو ہلاک کرنے کے لیے اس کا پتلا بنا کر اس میں سوئیاں کھبا دیتے یا چراس کو ہبتے پانی میں مجینک دیتے۔ اس ممل کو "Corp Creadh" کہا جاتا تھا جو کہ صدیوں اعد تک آئر لینڈ میں رانج رہا۔ ڈروئڈوں کی رسومات میں پتحروں نے اہم کردار حاصل کرلیا تھا۔ ان کے جادوئی پتحروں کے متعلق لوگوں کا عقیدہ تھا کہ وہ آندھی چلا کئے ہیں یا بارش برسا کتے ہیں۔ بعض پتحروں کے متعلق عقیدہ تھا کہ انہیں پانی میں ڈبویا جائے تو اس پانی کو لی کرانسان اور جانور صحت یاب ہوجاتے ہیں۔

قُروندُ تمام جادوئی رسومات' منتروں کا پڑھنا' پوجاپاٹھ اور بھینٹ اور چڑھاوے وغیرو بیول کرتے تھے گویا وہ دیوتاؤں اور انسانوں کے درمیان وسیلہ ہوں۔ وہ قربان کیے گئے جانوروں کی انتزیوں اور موت کے بعد زخموں سے بہنے والے خون کے ذریعے چھپی ہوئی باتیں بتایا کرتے تھے۔ لوگ ان سے مستقبل بنی میں بھی مدد کیتے تھے اور وہ بعض اوقات ندیوں اور کنوؤں سے پیش گوئی کیا کرتے تھے۔

ان کے مقدل پھرول پر آنھ کونے والانشان پایا گیا ہے جس سے بتا چکتا ہے کہ ان کا رابط رہتا تھا۔ ڈروگڈ ایک ان کا رابط رہتا تھا۔ ڈروگڈ ایک جادوئی جینری استعال کرتے تھے اور بری روحوں کو بھگانے کے لیے ویودار کی ایک شاخ این باتھ میں رکھتے تھے۔

وہ اپنی طبی مبارت اور جڑی بوٹیول کے خواص کے علم کے حوالے سے بوی شبرت

دردازے میں کیل شونک دیتے ہیں۔ان کا عقیدہ ہے کاس طرح وہ درد کا باعث بنے والی بری روح کو کیل دیتے ہیں۔

میڈرؤ میں 1008 میں سحر پرشائع ہونے والی ایک کتاب میں ستاروں کے علم کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ مرخ قدرتی سائنس جراحت دانت نکالنے صفرا گرمی لگنے نفرت فراب ذائقوں وغیرہ پر اثر رکھتا ہے۔ ہمن حمل چیرے کانوں زرد اور سرخ رنگوں اور پہنے ہوئے کھروں والے جانوروں سے تعلق رکھتا ہے۔

دنوں کو سیاروں کے علاوہ خاص فرشتوں ہے بھی موسوم کیا گیا ہے: پیر کا دان چراکیل ہے منگل کا دن اسرافیل ہے بغتے کا دن عزرائیل ہے اور برھ کا دن میکائیل ہے مصنف لکھتا ہے کہ جولوگ سیاروں کی خدمات حاصل کرنا چاہجے جول وہ جنگ جا کیں اور عربی بونانی یا ہندوستانی میں ان کے نام بار بارادا کریں۔

سلاوتسلوں کے جادوئی عقائد یورپ کے شالی ملکوں کی لوگ کہانیوں میں محفوظ ہیں۔ روس کے جادوگر الگ تعلگ زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ روی جادوگر پر یوں جنگل کی روحوں یا گوبلنوں سے جادومنتر سکھتے تھے۔ ہر روی جادوگر مرنے سے پہلے اپنے سب سے کم عمر بیٹے کو اپنا جادو کافن سونپ جاتا تھا۔

روی جادوگر کی بعض طبیعی خصوصیات مشہور تھیں۔ کہا جاتا تھا کہ جادوگر کی آتھیں بے چین چیرہ خاکستری اور آ واز کرخت ہوتی ہے۔ روی جادوگر گرمیوں کی دوپیر میں مشرق کی طرف مند کر کے منتر پڑھا کرتے تھے۔ روسیوں کا عقیدہ تھا کہ جومنتر بول کرعمل میں لائے جا کیں وہ بہت طاقتور ہوتے ہیں۔ ایک منتر کا اثر یہ تھا کہ انسان کا نشہ اتر جاتا تھا ' دوسرامنتر شراب کے خالی کنستر سے کیڑوں کو نکال ویتا تھا۔

فُن لینڈ کے باسیوں نے جادوگری میں شبرت حاصل کرنی تھی۔ ان کے ہاں ٹیوٹونوں کی جادوئی رسومات واعمال کے اثرات پائے جاتے ہیں۔

منتر اور جادوئی نقش بیاریوں سے شفا پانے کے لیے دشنوں سے تحفظ کے لیے ' طوفانوں سے حفاظت کے لیے اور محبت حاصل کرنے کے لیے استعال کیے جاتے تھے۔ مرد ہے کی حفاظت کے لیے قبر میں عزر کے چھلے اور پھر لیے تیر رکھ دیئے جاتے تھے۔ بعض جڑی ہو نیوں کو مریضوں کو شفایاب کرنے کے لیے ان کے بازوؤں یا سروں سے باندھنے کا بھی رواج تھا۔ کا معائد کرے قسمت کا حال بتایا جاتا ہے۔ بعض صورتوں میں جنات سے بھی پیش کوئی کروائی جاتی ہے۔

عرب جادوئی آ کینے کوروحوں کے دیکھنے کے لیے استعال کرنا بہت قدیم زمانے سے جانتے ہیں۔ کہا جاتا تھا کہ بادل یا دھوئیں میں لیٹی ہوئی هبیبہ آ کینے اور دیکھنے والے کی آ کھھ کے درمیان نظر آتی تھی۔ کہتے ہیں کہ خلیفہ منصور کے پاس ایک ایسا آئینہ تھا جس سے اسے دوست دشمن کا فرق بتا چل جاتا تھا۔ عرب مستقبل بنی کے لیے روشنائی اور پانی بھی استعمال کیا کرتے تھے۔

شکونوں اور پیش گوئیوں پر لکھنے والے ایک عرب مصنف کے بقول'' جب پہاڑی ورند ہے اور پرندے اپنی جگہیں مجھوڑ دیں تو یہ شدید سردیوں کے موسم کا اشارہ ہوتا ہے' مینڈک او نجی آ واز میں ٹرائیس تو یہ طاعون کی علامت ہے' اگر کسی گھر کے نزدیک الواونجی آ واز میں بولے تو اس گھر میں موجود مریض صحت یاب ہوجائے گا اور اگر وہ اونجی آ واز میں سانس لے تو رقم کھوجائے گا۔''

س کی سے ہوں کا عقیدہ تھا کہ خاص نام جادوئی طاقت کے حامل ہوتے ہیں۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ان الفاظ کو کپڑے کے نکڑے پرلکھ کریانی میں ڈبویا جائے اور پھراس پانی کو بیا جائے تو مختلف امراض ہے نجاہے مل جاتی ہے۔ جائے تو مختلف امراض ہے نجاہے مل جاتی ہے۔

جائے۔ ایسی دوشیزہ کو جو کہ کسی نوجوان کی محبت حاصل کرنا جاہتی ہو ہدایت کی جاتی تھی سرر وہ خاص نقش پانی کے اس برتن میں ڈال دے جس سے وہ نوجوان پیاس بجھاتا ہو تو مصنف سے بقول دونو جوان اس لڑکی ہے شدید محبت کرنے لگے گا۔

مصنف سے بیری نوک کی شکل کے بڈی کے نکڑے گلے میں ڈالے جاتے تھے جس کا مقصد خطرات سے محفوظ رہنا ہوتا ہے۔ یہ ایک قدیم رہم ہے جسے شامیوں سے لیا گیا تھا۔ شامی خطرات سے محفوظ رہنا ہوتا ہے۔ یہ ایک قدیم اسم ہے جسے شامیوں سے لیا گیا تھا۔ شامی خطرات سے جین نکڑوں کو گئے اور شیر کے بال میں پروگرائ مقصد کے لیے پہنچ تھے۔ ایک بنری سے بول کا ایک عام قدیم عقیدہ یہ تھا کہ مقتول کی روح کو لاز ما کیل دینا چاہے عربی ہوتا ہے گئے جہاں پر قل ہوا تھا۔ شاید یہ عقیدہ بھی شامیوں سے لیا گیا درنہ وہ اس جگہ ہے ابجر آئے گی جہاں پر قل ہوا تھا۔ شاید یہ عقیدہ بھی شامیوں سے لیا گیا درنہ وہ اس جگہ ہے کے لیے ایک نئی شخ کو اس جگہ شونک دیا جاتا تھا جہاں قبل مشاہد

ہوا تھا۔ ج بھی مصریوں کے سر میں درد ہوتو وہ دیوار میں یا قاہرہ کے پرانے جنوبی



## منرو<sup>، چین</sup> اور جا اِلٰ جا د و

بمندوستان میں بہت قدیم الے مہارال کیا جاتا رہا ہے یا کھنے وص کچھے خاص و اتوں میں۔ فاص طور پر پائیں کا المافا کا اللہ دوئی قوتوں کے دریعے وہ مادی و نیا پر تسلط رکھتے ہیں۔ ان کا پر بھی الاکا فاکر انہا نے وصابق کو تبدیل کرنے کا راز (مشا) لو ہے کوسونا بنانے کا راز) پالاے۔ ان کا لکھانت کے مطابق وہ تیر بویں صدی بیس اس رازے آگاہ ہوگئے تھے۔

سی ال در ایک دیا ناتھ کی کہائی الدائی الدائی دیا تا تھے ایک روز ایک در آگری دیا تا تھے ایک روز ایک در آگری دکان سے سامنے کر در ایک الدائی کے سامنے پیشل کے سول کا در آگری دکان سے سامنے کا اس کے در آگری دکان کے سامنے پیشل کے سامنے والے کہا ہے در بیٹر الدائی کا بائی الدائی کا بائی کی جگہ یوگی کو اپنے کھانے دیس بیٹر یونی اور ویانت دیس بیٹر اور فیزا ما مال لیکن کو گوائی کو ایک الدائی کی کہ دو اے اس لڑکے کو افغام میں میں بیٹر میں اس کے بعدائی کا گاران کی کہ دو جس قدر بیٹل اکشا میں میں بیٹر کی اور اے کہائے لاکے ابائی کیا۔ یوگی نے اس کچھلے ہوئے دار ہی کہائے لاکے ابائی کیا۔ یوگی نے اس کچھلے ہوئے دار ہی کہائے میں تبدیل ہوگیا۔

در اس کی فیر کی اور اے کہائے کی کہاؤائی تمایاں کر دار تھا۔ ان کے در بیٹل الدہائی کیا۔ یوگی نے اس کچھلے ہوئے در بیٹل الدہائی کیا۔ یوگی نے اس کچھلے ہوئے در بیٹل الدہائی کیا۔ یوگی نے اس کچھلے ہوئے در بیٹل الدہائی کیا۔ یوگی نے اس کچھلے ہوئے در بیٹل الدہائی کو ایک نے سے مادور کی کو در تھا۔ ان کے در بیٹل الدہائی کو ایک نے کہائی کا کہائی کہائی کا کہائی کو ایک کو ایک نے کہائی کا کہائی کا کہائی کا کہائی کو ایک نے کہائی کہائی کہائی کا کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کا کہائی دور کو رہ کو ایک نے کہائی کہائی کہائی کہائی کا کہائی کو کہائی کہ

سلاووں کے ہاں برے مقاصد کے لیے جادو کرنے پر پابندی عائد تھی۔ سولہویں صدی میں جادوگری پر جرمانے اور دیگر سزائی مقرر کردی گئی تھیں۔ ہمبرگ کے فوجداری ضابطے میں برے مقصد سے جادو کرنے والے کو زندہ جلا دینے کی سزا درج ہے۔ جادوگر نیوں کوسزائے موت دینے کا سلسلہ ای زمانے میں شروع ہوا تھا۔

یونونوں کے ہاں جادومنتر بیشتر تحفظ و سلامتی کو یقینی بنانے اور اچھی قسمت کے لیے استعال کیے جاتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ خاص الفاظ ہولئے سے جادوئی اثر براہ راست پیدا کیا جاسکتا ہے۔ ای لیے ان کی جادوئی رسومات میں منتر زیادہ پڑھے جاتے تھے۔

ان میں سے بہت سے نیوٹون عیسائیت کے رنگ میں رنگے گئے اور مشر کاند دیوی دیو ان میں سے بہت سے نیوٹون عیسائیت کے رنگ میں رنگے گئے اور میر کاند دیوں و بیاریوں کے خلاف ان گئت منتز پائے گئے ہیں۔



ر ۲۶ فض کو برفرد پرغلبہ عاصل ہوجاء سی پینے والے کی قر سی پینے والے کی قر سی بندوؤں کا عقیدہ تھا کہ ا من جامل کی تو ایک درات میں جادل وال کر کھائے جاتے تھے۔ دارت میں جادل وال کر کھائے جاتے تھے۔ دارت میں بابری روح کو قابور شام کو چینے دودھ میں جادل کا تا اور زمین بربر، آس تاریخ کو برت رکھا جاتا تھا اور شام کو چینے ہوئے ہوئے کے اس میں میں کو برت رکھا جاتا تھا اور شام کو چینے ہوئے ہو - عدرات ارق کوبرت رکھا جام تھا اور شام کو چھے دودھ کی چینتا، عطر لگا کا اور ذیمن پر بر فی سے سے کوآٹھ بچے تو برت رکھنے والا ایک انداز کی بات رکھنے والا بہما، سروہ ، رہی ہے ہے المحص سرخ کپڑے پہما، سروہ ، رہی ہاراں دائرے کے اوا تھ بچنے تو برت رکھنے والا محض سرخ کپڑے بھالیا اور 8 لوٹیس لے کرائ دائرے کے اوا تھ بچنے تو برت رکھنے والا تجیاں، تھوڑا سا تھی کا چراغ روثن کرتا اور پانگی بڑاد مرتبہ کہتا ایک دائرہ بنا دیتا۔ پھروہ 4 الا تجیاں، تھوٹ و کسی تھی کا چرائ کے تھنے میں آ ما آ، اندر میٹھ جاتا۔ دائرے میں بیٹھ کروہ عمل سر دور روح اس کے تھنے میں آ ما آ، اندر میٹھ جاتا۔ دائرے میں بیٹھ کروہ عمل سر دور روح اس کے تھنے میں آ ما آ، مد جاتا۔ دائرے بین بیٹے سروہ میں ہے بعدروح اس کے تینے بین آ جاتی۔ کد جادوتو ستاروں کوتو رسکتا ہے۔ اس سی ساروں کو تو و سکتا ہے۔ اس س سے بعد اس میں اس میں ارتباع ہیں جمل سازوں کو تو و سکتا ہے۔ اس سے بیان جادو کی اس میں اور کا جس میں اس میں سلمان جادو پر بیمین رہے ہیں۔ اگر جادو سی بیک روح یا نیک جن کی مروے میں شیطان یا بدروحوں سے مدد کی جاتی ہے۔ سے سے سی سی کرداندہ کی میں کیا۔ اس مسیطان یا بدروحوں سے مدو ی جای جب سے نتائج تباہ کن ہی کیوں نہ ہول۔ ہوسکتا ہے کیا جائے تو اس کورواسمجھا جاتا ہے، خواہ اس سے سال ہے کی راک روں وروا جماجاتا ہے، وروں بولناک نتائج پیدا کرے۔ کرالیا جادو کی فض کو بلاک یا مفلوج کر دے یا دیگر ہولناک نتائج پیدا کرے۔ روی معلی لو بلاک یا معلوی سردے یہ اسرار حرفوں میں لکھے ہوئے طلم دھاتوں پر اس تتم سے جادو سے تحفظ سے لیے پر اسرار حرفوں میں لکھے ہوئے طلم دھاتوں پر روں ، پ پاں رہے ہیں۔ ایما لگتا ہے کہ مختلف نداہب سے پیرو کاروں میں ایک عقیدہ آفاتی طور پر پایا جاتا لتش كروا كرلوگ الب باس ركع إلى -برود ہوں کے موجوں کی موجود کی کا۔ ہے۔ دوعقیدو ہے ہواؤں، زبین، آسان اور ورختوں میں رہنے والی روحوں کی موجود کی کا۔ رہ مندوستان میں جادوئی رسومات کا اتنا عام ہونے کی دجہ شاید بہی عقیدہ ہے۔ ویدک رسومات میں دھرم اور جادو کا امتزاج پایا جاتا ہے۔ قدیم ترین ہندو کتاب وید میں زیاد و تر تو دیوتاؤں کی مناجات ہیں تا ہم انھر وید میں جاد و مرکزی اہمیت رکھتا ہے اور اند اس میں جادوگر کی بہتری یا اس سے وشمنوں کی تیابی سے لیے منتز اور جادو کرنے کے طریقے دیدک ادب اس حوالے سے اہمیت کا حامل ہے کہ یہ تین برار سال ملے کی جادونی رسومات کا احوال بیان کرتا ہے۔ اس سے جمیس پتا چلتا ہے کہ بھین ویے والا پروہت جادوگر بھی ہوتا تھا، تاہم بری روحول سے اتحاد یا برے مقاصد کے حصول اور کسی کو نقصان پنچائے کے لیے اس کا استعمال ممنوع تھا۔ جادوئی طاقتوں کے حصول کے لیے بندو

کے باہر بٹھا دیتا اور اس کے محشوں پر ناریل رکھ دیتا۔ اس کو کاشنے کے بعد اندازہ لگایا جاتا کہ بچے کی صنف کیا ہوگی جڑواں بچے پیدا ہوں یانہیں نیز بچے کے زندہ یا مردہ پیدا ہونے کی پیٹگوئی کی جاتی تھی۔

شادی کی رسومات میں وید سفید چیونی کے بلوں کے نز دیک جاول اور وال جمیر دیتا جبکہ پائی سے مجرے ہوئے پانچ تسلے بھی رکھے جاتے تھے۔ شادی کی تمام رسومات اوا ہونے تک بجب پوٹ کی جمیر ہوئے تھے۔ شادی کی تمام رسومات اوا ہونے تک بجب مجبوث بڑے ہوتے تھے اور دولبا دلبن انہیں کاٹ کر زرخیزی کوئیتنی بنانے کے لیے بستی میں بجمیر دیتے تھے۔ شادی کی رسومات میں بیجوں اور والوں کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی تھی۔ شادی کی رسومات میں بیجوں اور والوں کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی تھی۔ اس کے پیچھے یہ تقیدہ تھا کہ دولبا دلبن کی شادی شدہ زندگی بہتر ہوگی۔

مدراس کے پنڈتوں میں مردے کو زندہ کرنے کی جادوئی رسم کا بہت رواج تھا۔
جب کسی مداری پنڈت کوکوئی شخص نقصان پینچا ویٹا تو وہ خود اپنا ہی کوئی عضو کاٹ دیتا۔ پینچر
اس کے ہم ذاتوں تک پنچ جاتی اور وہ سب اسمے ہوجاتے۔ وہ تلی ہوئی مچھلی کو پانی میں
ڈالتے۔ مچھلی زندہ ہو جاتی۔ یہ ان کی جادوئی طاقتوں کا ایک اظہار تھا۔ اس طرح وہ سے
لیموں کو جوڑ دیتے۔ ہندوستان کے بیشتر علاقوں میں شرکور فع کرنے اور کسی نقصان سے بچنے
کے لیے جادو کو عام استعمال کیا جاتا تھا۔ ہندوستانی جادوئی رسومات میں ایسے ورختوں کو بھی
استعمال کیا جاتا تھا جن کے بارے میں ان میں کو یقین ہوتا تھا کہ ان میں جنات رہے
ہیں۔ بڑکے درخت کو مقدس مانا جاتا تھا اور ہندوستانیوں کا عقیدہ تھا کہ ان میں جنات رہے
ہیں۔ بڑکے درخت کو مقدس مانا جاتا تھا اور ہندوستانیوں کا عقیدہ تھا کہ اے کا شنے والا شخص

عورتوں پر قابض بری روحوں کو بھانے کی غرض سے بندو تین مختلف رگوں والے رئیسی یا ہوگانے کی غرض سے بندو تین مختلف رگوں والے رئیسی یا ہائیس کی ہیں ویتے۔ انہیں گذرے کہا جاتا تھا۔ گرہ اگاتے ہوئے پنڈت منتر پڑوہ کر ہر گرہ پر پھونک مارتے جاتے۔ جب ساری گرہیں لگائی جاتی تھیں تو پھراس گنڈے کوعورت کی گردن میں لئکا دیا جاتا تھا یا بازو کے اوپر والے جے پہاندھ دیا جاتا تھا۔ جب جادوگر پنڈت کو یقین ہو جاتا کہ گنڈے کے اثر سے بری روح بھاگ گئی ہے تو اے اتار کر پھینک دیا جاتا تھا۔

خبیبوں سے بھرے ہوئے جادوئی مربع مختلف مقاصد کے لیے استعال کیے جاتے تھے۔ایک جادوئی مربع سیعادی بخار کے علاج کے لیے استعال کیا جاتا تھا۔ دوسرا گائیوں کا دودھ بڑھانے کے لیے استعال ہوتا تھا۔ تیسرے جادد کی مربع کے بارے فتند الليز روحوں سے جسم كومحفوظ ركتے كے ليے كھائے ميں يہ بيز كيا جا ؟ تھا۔ اس مقصد كے ليے بندو برت ركتے تھے جن كه دوران خاص غذائيں كھائے يہ يابندى بوتى تقى۔ نوبيا بتا جوزے كوشادى كے ابتدائى تين دنوں ميں تمكين اور ترش بكوانوں سے ير بيز كرنا ہوتا تھا۔

پر سر اثرات سے نکنے یا انہی قسمت کے لیے تکزی اور دیگہ چنزوں کے بنے ہوئے تعوید اپنے پاس رکھ جاتے تھے۔ انہیں انسان کے لیے بھوان کا تحف مانا جاتا تھا۔ بخار کور فع کرنے کے لیے بھوان کا تحف وہ رک بوئی کو بخار کور فع کرنے کے لیے ایک بوٹی پر منتز چو تک کرا سے استعمال کیا جاتا تھا۔ وہ سری بوٹی کو سانپ کے زہر کا علاج باتا تھا۔

ایک شید میں ایک مرجم کا ذکر ہوں آیا ہے: "اے مرجم تجھے جس فغص کے ہر مضو

یہ مالش کیا جار ہا ہے اس کی جر جاری وور کرد ہے۔"

ر کی ہو ہو ہے۔ اور اس کی معالجاتی خصوصیات کا ذکر یوں کیا گیا ہے: '' پانی صحت بخشا ہے: '' پانی صحت بخشا ہے ہے۔'' پانی جمام امراض سے صحت بخشا ہے '' بانی مجمال کرے یا تی بخص مطال کرے۔''

کی مددگار بری روحول کوجسم کردے۔"

پیدائش والے کرے سے بری روحوں کو نکالنے کے لیے دھونی دی جاتی تھی۔ پنٹ ایک دونوں سروں سے جلتی ہوئی کنزی کو مردے کے گرد تھمایا کرتے تھے اس رسم کے دوران جنوبی آگ ہے ایک اور جلتی ہوئی کنزی لائی جاتی تھی اور اسے جنوب کی ست رکھ دیا جاتا تھا'تا کہ تمام بری روحیں ہماگ جائیں۔

ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ سیسہ جادوئی طاقتیں رکھتا ہے اور اسے بری روحوں کو بھگانے اور خالف جادوگروں کے جادوگا توڑ کرنے کے لیے اکثر استعال کیا جاتا تھا۔ منرررسال مواد کوسیسے کے ذریعے بنایا جاتا تھا۔ کسی کوکوئی برا خواب نظر آتا تو اس کے چبرے کے سامنے سے سیسے کا نکڑا گزارا جاتا تاکہ دو برے اثرات سے محفوظ رہے اور اگر ایسا شکیا جاتا تو ان کا عقیدہ تھا کہ برا خواب و کھنے والے کوکوئی نقصان بینچ سکتا ہے۔ شابی تقریب کے موقع پر بادشاہ کوکھن شہد بارش کے بانی اور دیگر جادوئی اثر

الگ تعلگ زندگی بسر کرتے فاقد کشی کرتے اور خاموش رہتے تھے۔ جادوئی رسومات کے ساتھ سینٹ بھی چڑھائی جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ہیں چڑھائی جاتا تھا۔ اس کے لیے قبرستان، چوک، ویران گھریا جنگل میں کوئی جبونپڑا عموماً استعمال کیا جاتا تھا۔ بعدازال مغرب والوں نے بھی اس روایت کواپتالیا تھا۔

ہندہ جادوگر کو اپنا منہ جنوب کی طرف رکھنا پڑتا تھا جس کے حوالے ہے ان کا عقیدہ تھا کہ اس طرف برکی رومیں رہتی ہیں۔ دیگر رسومات میں سورج کے رخ پر ہا ہیں سے وائمی طرف رخ پھیرا جاتا تھا، تاہم بھی بھیار وہ دائمیں ہے بائمیں کو بھی رخ پھیر لیتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ بعض اوقات برکی رومیں انسانی روپ میں نمودار ہو جاتی ہیں، جموی طور پر مسخ شدہ انسانی شکوں میں۔ تاہم میکی کہا جاتا تھا کہ وہ جانوروں یا پرندوں کے روپ میں بھی ظاہر ہو مکتی ہیں۔ حدتو یہ ہے کہ بعض جادوگر اپنے دشمنوں کو نقصان پہنچانے کے لیے جانوروں کا روپ وصاد لیتے تھے۔ رگ وید میں ایسے جادوگروں کا ذکر موجود ہے جو رات کے وقت بری رومیں بہت زیادہ متحرک و منال ہوتی تھیں۔ رات کے وقت بری رومیں بہت زیادہ متحرک و نعال ہوتی تھیں۔ کہا جاتا تھا کہ وہ ایسے مقامات پر کشرت سے بائی جاتی ہیں جہاں تاز میں رہتی تھیں۔ کہا جاتا تھا کہ وہ ایسے مقامات پر کشرت سے بائی جاتی ہیں جہاں جارداستے طخ ہوں۔ بری رومیں منہ کے راستے انسان میں داخل ہوجاتی تھیں۔ بری رومیں منہ کے راستے انسان میں داخل ہوجاتی تھیں۔ بری رومیں منہ کے راستے انسان میں داخل ہوجاتی تھیں۔ بری رومیں منہ کے راستے انسان میں داخل ہوجاتی تھیں۔ بری رومیں بیز اسے بیارادر یاگل اور گونگ کرسکی تھیں اس کی بٹریوں کا گودا اور اس کا گوشت کھاسکی تھیں نیز اسے بیارادر یاگل اور گونگ کرسکی تھیں۔

بیدائش شادی اور موت کے مواقع پر بری روحیں خاص طور پر خطرناک ہوجایا کرتی تھیں۔ ووانسان کی جائیدا ذاس کے موایشیوں اور فسلوں کو بھی نقصان پہنچا سکتی تھیں للبذا ان تمام پر جفاظتی جادو کروائے جاتے تھے۔

بندوؤں کا عقیدہ تھا کہ جس درخت پر آسانی بجل گرتی ہے ٹوشنے کے بعداس درخت میں وہ بجلی موجود رہتی ہے۔ ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ جانوروں کی کھال کے درخت میں وہ بجلی موجود رہتی ہے۔ ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ جانوروں کی کھال کے ذریعے ان کے اوصاف انسانوں میں منتقل ہوجاتے ہیں اور کہا جاتا تھا کہ جو شخص بجرے کی کھال پر جینتھے گا اے اولاد کی کھال پر جینتھے گا اے اولاد کھال پر جینتھے گا اور اس میں کشرت سے ملے گی۔ جو شخص شیر کی کھال پر جینتھے گا وہ بہادر ہوجائے گا اور اس میں خیر معمولی جرائت بیدا ہوجائے گی۔

#### 222

چین میں جادو پھل کا زماندا تا قدیم ہے کہ اس کے بادے میں بھی طور پر کوئی انداز ونبیں لگایا جاسکتا ہے کہ چین میں کتنے بڑار سال سے جادو موجود ہے۔ جادو آج بھی چین کے لوگوں کی زندگیوں میں اہم کروار اوا کرتا ہے۔

چینی شعبدہ بازی میں فیر معمولی مہارت رنکھتے تھے۔ جادوگری سے حوالے سے ان کے بال بے شار کتابیں پائی جاتی ہیں۔ ہم انتشار کے ساتھ چین میں رائج رہنے والی انسی جادو ٹی رسومات کا ذکر کریں گے جن کا مصدر و ماخذ مقامی معلوم ہوتا ہے۔

قدیم چین میں جادوگرول کو دو (WU) کہا جاتا تھا خواہ وہ مرد ہول یا مورت۔
مستقبل بنی اور شکون کوئی کے حوالے ہے انہیں متاز مقام دیا جاتا تھا۔ انہیں در باروں میں
اور امراء کے ہال منعقدہ تقریبات میں انعام واکرام ہے نوازا جاتا تھا۔ ان کے بارے میں
مشہور تھا کہ وہ مردہ افراد کی روحول کو بلاکتے ہیں۔ چینی جادوگر مستقبل کی چیں کوئی کے
حوالے ہے بھی معروف ہوئے تھے۔

کنفیوشس مت کے فروغ کے بعد تاؤمت پھیلنا شروع ہوا' جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کدوہ عیسائی من کے آغاز ہے ہزاروں سال پہلے وجود پذیر ہوا تھا۔

بی بہب بہ بہ بہ ہے۔ اور آئی برسانے کے لیے جو رسوم اداکی جاتی تھیں ان میں جادوگر نیوں کا رقص اسلومی ابرائی برسانے کے لیے جو رسوم اداکی جاتی تھیں ان میں جادوگر اور نیوں کا رقص خصوصی اجمیت رکھتا تھا۔ 947 قبل از مسلح کی ایک روایت کے مطابق بادشاہ مونے اپنی بالسری پر جادوئی دھن بچا کرایک ہمہ گیر دشک سالی سے نجات پائی تھی۔

چین میں چوتھی صدی تک لوگ اپنی خواہشات کی شخیل کے لیے جادوگروں سے مدد حاصل کیا کرتے تھے۔ جادو گروں سے مدد حاصل کیا کرتے تھے۔ جادو پر لکھی گئی ایک کتاب'' پاؤ۔۔۔پو۔۔۔زو' کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے جادوگر کو ہنگ نے لکھا تھا۔ اس کتاب میں بری روحوں کو جادوئی آ کینے کے ذریعے فکست دینے کا طریقہ لکھا گیا ہے۔

چینی جادو کی ایک خصوصیت ہے ہے کہ ان کا عقیدہ تھا ہے شار درخت ہودے اور جڑی ہوئیاں جادوئی خواص کے حامل میں اور وہ انہیں اپنی جادوئی رسوم میں استعال کیا کرتے تھے۔ شانسی میں خشک سالی کے دوران ہید کے درخت کو بارش برسانے کے جادو میں استعال کیا جاتا تھا۔ بعض اوقات لوگ بید کا تاج سر پررکھا کرتے تھے۔ آ ڑو کی شاخیں اور چتاں جادوئی طاقت سے مالا مال تصور کی جاتی تھیں اور چیشہ ور وو روحوں کو طلب کرنے کے چتاں جادوئی طاقت سے مالا مال تصور کی جاتی تھیں اور چیشہ ور وو روحوں کو طلب کرنے کے

#### 公公公

چین میں جادو پر عمل کا زمانہ اتنا قدیم ہے کہ اس کے بارے میں بیتی طور پر کوئی انداز و نہیں لگایا جاسکتا ہے کہ چین میں کتنے ہزار سال سے جادو موجود ہے۔ جادو آج بھی چین کے لوگوں کی زندگیوں میں اہم کردارادا کرتا ہے۔

چینی شعبدہ بازی میں غیر معمولی مہارت رکھتے تھے۔ جاد وگری کے حوالے ہے ان سے ہاں بے شار کتابیں پائی جاتی ہیں۔ ہم اختصار کے ساتھ چین میں رائج رہنے والی ایسی حاد وئی رسومات کا ذکر کریں گے جن کا مصدر و ماخذ مقامی معلوم ہوتا ہے۔

قدیم چین میں جادوگروں کو دو (WU) کہا جاتا تھا' خواہ وہ مرد ہوں یا عورت۔ ستفقیل بینی اور شکون گوئی کے حوالے ہے انہیں ممتاز مقام دیا جاتا تھا۔ انہیں در باروں میں اور امراء کے باں منعقد و تقریبات میں انعام و اکرام ہے نوازا جاتا تھا۔ ان کے بارے میں مشبور تھا کہ وہ مردہ افراد کی روحوں کو بلاکتے ہیں۔ چینی جادوگر مستقبل کی چیش گوئی کے حوالے ہے بھی معروف ہوئے تھے۔

کنفیوشس مت کے فروغ کے بعد تاؤمت پھیلنا شروع ہوا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وو میسائی من کے آغاز سے ہزاروں سال پہلے وجود پذیر ہوا تھا۔

بارش برسانے کے لیے جو رسوم اداکی جاتی تھیں ان میں جادوگر نیوں کا رقص خصوصی اہمیت رکھتا تھا۔ 947 قبل از مسیح کی ایک روایت کے مطابق بادشاہ مونے اپنی بانسری پر جادوئی وصن بجا کرایک ہمہ گیرخشک سالی سے نجات پائی تھی۔

. بہتر میں چوشی صدی تک لوگ اپنی خواہشات کی پخیل کے لیے جادوگروں سے ید و حاصل کیا کرتے تھے۔ جادو پرلکھی گئی ایک کتاب'' پاؤ .....پو....زو'' کے بارے میں کہا جاتا ہے کداسے جادوگر کو ہنگ نے لکھا تھا۔ اس کتاب میں بری روحوں کو جادوئی آئینے کے ذریعے فکست وسینے کا طریقہ لکھا گیا ہے۔

چینی جادوگی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان کاعقیدہ تھا ہے شار درخت کودے اور جزی بوٹیاں جادوئی خواص کے حامل ہیں اور وہ انہیں اپنی جادوئی رسوم میں استعال کیا کرتے تھے۔ شانمی میں خٹک سالی کے دوران بید کے درخت کو بارش برسانے کے جادو میں استعال کیا جاتا تھا۔ بعض اوقات لوگ بید کا تاج سر پر رکھا کرتے تھے۔ آ ڑو کی شاخیس اور پتیاں جادوئی طاقت سے مالا مال تصور کی جاتی تھیں اور پیٹید ور دو روحوں کو طلب کرنے کے جادوئی طاقت سے مالا مال تصور کی جاتی تھیں اور پیٹید ور دو روحوں کو طلب کرنے کے

جا پانیوں کی جادوئی رسومات آ شھویں صدی سے تعلق رکھتی ہیں۔ تاہم ان کی جاتا رہا ہے۔ جایان کی جادو کی رسومات "ایکھی فیکی" میں مجتمع کی تنی میں جو کہ وسویں

صدى ميں تاھي سخي تخصا-

اس میں بیان کیا عمیا ہے کہ جادوگر ندہی چھوا جادوئی رہومات اوا کیا کرتے تھے جس سے ان کی ساحرانہ قو توں میں اضافہ ہوجا تا تھا۔ اولین رسوم فصل کی کٹائی ہے مربوط پیر تعیں اور ہرسال ﷺ بونے کے موسم میں بھی ادا کی جاتی تعییں۔اس موقعے پرسفیر تھوڑے یا سفیدسؤر یا سفید مرغ کی قربانی دی جایا کرتی تھی۔ نویں صدی کے ایک مخطوطے میں درج ہے کہ اگست کی فصل سے دیوتا می توشی نوکامی نے جاول سے تھیتوں کو بدوعا دے دی۔ تاہم اس کے پیردکاروں نے اسے خفیہ جادوئی عمل سے دوران سفید جانوروں کی قربانی وے کرمنا

لیا اور بول فصل کو تباہ ہوئے سے بیجا لیا حمیا۔ آ مھویں رسم کو اعظیم تحل میں خوش قسمتی لانے والی رسم' کبا جاتا ہے۔ اس میں محل کومصیبتوں سے محفوظ رکھنے کے لیے افلاکی جادوئی الفاظ دیتے مست ہیں۔ نویں رہم میں بتایا گیا ہے کہ ندہبی پیشواؤں کا ایک ٹولدا پنے ٹائمین کے ہمراہ سارے محل میں جاول بھیرتا ہوا پھرتا رہا۔ اس دوران ندہبی چیٹواؤں نے محل کے جارول کونول میں قیمتی پھر آ ویزاں کردیئے۔ جایانی جادو میں بری روحوں کو بھگانے کے لیے جاول کثرت سے

جس سمرے میں میچ کی پیدائش ہونے والی ہوتی ' اس میں حاول بھیر دیے جاتے تھے۔ ای طرح چوکوں میں معتقبل بنی سے عمل کے دوران جاول مجھیرے جاتے تنے۔ چوک میں جاولوں سے ایک لکیر لگا دی جاتی اور جو پبلا مخص اسے یار کر کے جو بات كرتا اے بيش كوئى تصور كيا جاتا تھا۔ قيمتى پھروں كے حوالے سے عقيدہ يايا جاتا تھا كه وہ جس كرے ميں بول اس كرے ميں رہنے والے برے اثرات سے محفوظ رہتے ہيں۔ تمام

لية آزو كے درخت كى كنزى كى ايك چيزى استعال كيا كرما تھا۔

تاؤ مت کے بارے میں دوحانی کیا جاتا ہے کہ وہ چین میں جنم لینے والا غدہب ہے۔ اس غدہب کی بنیادی کتاب " تاؤ۔ تیبہ کتاب " ہے ' جو کہ لاؤٹزے سے موسوم کی جاتی ہے۔ اس غدہب کی بنیادی کتاب " تاؤے تیبہ کتاب " ہے ' جو کہ لاؤٹزے سے موسوم کی جاتی ہے۔ اس کنفیوشس کا ہم عصر بنایا گیا ہے۔ تاؤ کے بارے میں عقیدہ تھا کہ وہ ساری ہتی کا اصول اور سارے علم کا قلب ہے۔ موجودہ زیانے کے تاؤمت کا بانی چا تگ تاؤ لئگ کو قرار دیا جاتا ہے جو کہ 34 میں زندہ تھا۔ تاؤمت جادہ اور تو ہمات کا مرکب دکھائی دیتا ہے جس مستقبل کی چیش کوئی کرنے کا ممل بنیادی کردار اوا کرتا ہے۔ اس مقصد کے لیے کنفیوشس کی قبر پر اُگنے والی شیبہ تساؤ نامی گھاس کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ اس کو احتیاط کے ساتھ تو رُکر پیک بنائے جاتے ہیں۔ چینیوں کا عقیدہ ہے کہ کنفیوشس کی قبر کی مقدس مٹی سے اس گھاس میں روحانی تا ثیر پیدا ہو جاتی ہے۔

چین میں قدیم زمانوں سے کچھوؤں کے خولوں اور درختوں کی چیال کے ذریعے مستقبل کی چین میں قدیم زمانوں سے کچھوؤں کے خولوں اور درختوں کی چیال کے ذرائع مستقبل کی چین گوئیاں کی جاتی رہی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قدیم دانا بادشاہوں نے انبی ذرائع سے لوگوں کوموسموں اور دنوں کومقدس مانے 'روحانی ہستیوں کا احترام کرنے اور اپنے قانون اور احکامات کی بیروی کرنے پر آمادہ کیا تھا۔ چینی قدیم زمانے میں نجوم کے علم' بغیر لکھنے والے کے قلم کے لکھنے اور حاضرات کے ممل کے ماہر تھے۔

وں سے اسے اور اس میں بری روحوں کا داخلہ روکنے اور خوش قسمتی لانے کے لیے داخلی وروازوں پر خاص پودوں کو انکایا کرتے تھے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کہ یورپ کے بعض دیباتی آج بھی کرتے ہیں۔

ووا ہے بچوں کو بیمار کرنے والی بری روحوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ان کے بالوں میں سرخ وحا کے گوندھ دیتے تھے۔ اس کے مقصد کے لیے وہ ان کے کپڑول میں مخلف دیوتاؤں اور داناؤں سے منسوب کر کے بٹن نانکا کرتے تھے۔ قدیم چینی اپنے دشن کو نقصان پنچانے کے لیے اس کامٹی یا موم کا پتلا بنا کراس میں سوئیاں چبھویا کرتے تھے۔ نقصان پنچانے کے لیے اس کامٹی یا موم کا پتلا بنا کراس میں سوئیاں چبھویا کرتے تھے۔ عظیم مصور کوکائی چید نے اپنی رومانوی داستان میں ان سب جادوئی رسومات و روایات کو بیان کیا ہے۔ وہ چوتی صدی سے تعلق رکھتا تھا اور جادو پرعقیدہ رکھتا تھا۔ اسے ایک لڑکی سے محبت ہوگئی تھی مگر وہ اس پر توجہ نہیں دیتی تھی۔ اس نے لڑکی کی تصویر بنائی اور اس کے دل میں ورد ہونے لگا۔ اس کے دل میں ایک کائنا چبود یا۔ ٹھیک ای وقت لڑکی کے دل میں ورد ہونے لگا۔ اس کے دل میں ایک کائنا چبود یا۔ ٹھیک

پہاڑوں کا وحند والا جوان القامہ بنا ہے بھائی نے جھوٹے بھائی ہے کہا کہ شل نے افزوش کی دو قیز و سے شادی کی درخواست کی تھی تھر میں است حاصل فین کرے کا۔ کیا تم اسے حاصل کرو سے ۲۶ مچھوٹے بھائی نے جواب دیا میں است آسانی کے ساتھ حاصل کراوں کا۔

اس پر بیزے ہمائی نے کہا: اگرتم اس دو ثیز و کو ساسل کراو کے قویش اپنے کیڑے احار دوں گا۔ اپنے ققہ کے بما ہماو کچے برتن میں شراب تیار کروں گا اور پہاڑوں اور دریاؤں کی ہر چزشہیں دے دوں گا۔

چھوٹے بھائی نے اپنی ماں کو ساری صورتعال ہے آگاہ کیا۔ اس کی ماں نے رات بھر میں لباس بیار کیا اور ایک تیراور کمان بنائی۔ بھر میں لباس بین اور تیر کمان دے کر دور بیزو کے گھر کی طرف روانہ کیا۔ وہاں بھی کر اباس اور تیر کمان بھول بن گئے جو اس نے دو بیزو کر سے بل آئی تو آئیں و کیے کر جمران روگئی۔ جو بھی اس نے آئییں اشحایا وہ بے افتیار بوگر گھر ہے تھی اور سیدھی نو جوان کے گھر بینی گئی۔ دونوں کی شادی بوگی اور اس کے بطن ہے ایک لڑکا بیوا :وا۔ جب بھوٹے بوائی نے گھر بینی ہوئے بوائی نے اور بیوے بھائی ہے کہا کہ میں نے افرزوتی کی دوشیز و کو حاصل کرایا ہے۔ بندے بھائی نے شرط بوری برنے ہوائی اور اس کے بطن ہوائی ایک مال کے بات بینی اور اس مورتحال ہے آگاہ کیا۔ وہ ایک گرو دوار بانس لیا اور اس سے ایک گوری برن کی جس میں آٹھ سوران جھے۔ اس نوگری میں اس نے بانس کے بیت سمندری کی شوری کی طرح بردوا دی کرتم بانس کے بچا سمندری کی خور ہوگیا۔ اس کے بھر اور پھرول کی طرح دریا میں وہ وہ جاؤا اور اس کے بعد میں بو جاؤا اور بھر کی کی طرح دریا میں وہ وہ جاؤا اور بھر کی خور ہوگیا۔ اس کے بیتے میں بڑا بھائی بھا ہوا کا اس کے بعد اس کے بیتے میں بڑا بھائی بھا وہ اور ہوگیا۔ اس کے بیتے میں بڑا بھائی بھا درا آٹھ سال کے اندراندرمردانہ تو ہوسے میں میں رکھ دیا۔ اس کے بیتے میں بڑا بھائی بھا بھوگیا اور آٹھ سال کے اندراندرمردانہ تو ہوسے میں میں ہوگیا۔ اس کے بیتے میں بڑا بھائی بھا

ہو ہیں ارد ا جاپانیوں کا یہ عام عقیدہ ہے کہ انسانی زندگی اور سمندر کے بہاؤی میں ایک پراسرار تعلق ہے۔ چنا نیچہ روایت کے مطابق نذکورہ بالا کبانی کے بڑے بھائی کی قسمت سندر کے اتار چڑھاؤے مربوط ہوگئی۔ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ 'جب سمندر فراز پر ہوتا ہے تو انسان پیدا جوتا ہے اور مضبوط ہوجاتا ہے اور جب سمندر اُتر تا ہے تو انسان تو انائی تحودیتا ہے نیار ہوجاتا ہوتا ہے۔''



تر جاپانی جادو میں جواہرات اور چکلے پھروں کا کردار بہت اہم رہا ہے۔ سرخ رنگ کے پھرول کے حوالے سے جاپانیوں کا عقیدہ تھا کہ وہ تاریکی میں چھپی فیرمرئی قوتوں کوروشنی میں آئے ہے جاپانیوں کا عقیدہ تھا کہ وہ تاریکی میں چھپی فیرمرئی قوتوں کوروشنی میں آئے ہے سیلے ہی ختم کردیتے ہیں۔

''عظیم پاگیزگی کی رسم'' کبلانے والی دسویں رسم میں بہت می رسومات شامل ہوتی تنصیں ۔ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ شبنشاد تمام گناہوں کے اثرات سے پاک کرسکتا ہے۔ شبنشاد کو دیوتاؤں کا نائب تصور کیا جاتا تھا اور اے مطلق حاکمیت حاصل ہوتی تھی۔

قدیم جاپان میں اپنے بمسائے کے جانوروں پر جادو کرنا جرم تصور کیا جاتا تھا۔

ایک قدیم مخطوطے میں بیان کیا گیا ہے کہ جب اعلیٰ مذہبی چیثوا افلا کی رسوم ادا کرتا ہے تو وہ رسوم اس قدر طاقتور ہوتی ہیں کہ زمینوں اور آسانوں سے دیوتا اسے سفنے کے لیے آجاتے ہیں اور جوکوئی مسئلہ ہوتا ہے ووحل ہوجاتا ہے۔ستائیسویں رسم میں بہت سے منتر شامل ہیں اور بیان کیا گیا ہے کہ آسانوں سے ایک قاصد 'جس کا نام ایسے نوے ہوہوتھا 'شہنشاہ کے اور بیان کیا گیا ہے کہ آسانوں ہواہرات پر مشمثل الوہی خزانے لے کر آیا تھا۔ان جواہرات کے مارے میں بیان کیا گیا ہے:

بہ سفید جوابرات شہنشاہ کو امیر بنا دیں گے۔ سرخ جوابرات اے صحت عطا کریں سے سبز جوابرات کے اثر سے شہنشاہ اپنی سلطنت میں امن وہم آ ہنگی قائم کرے گا۔ ہر جوہر اینے رنگ سے ملتی جلتی قوت کا حامل ہے۔''

ا پ رہیں کے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قدیم شخومت ایک ایسا غدہب ہے جس میں آج بھی جادو کی عناصر غدہبی جذبات پر غالب میں اور اس کی رسومات میں جادوگر غذبی پیشوا جادوگر عناصر غدہبی ہوتا قاس کو نکار سے میں۔ ایم رہے وال کہتا ہے" چنا نچہ جادو جاپانیوں کے فطری غذہب د بوتا قاس کو نکار سے میں۔ ایم رہے وال کہتا ہے" چنا نچہ جادو جاپانیوں کے فطری غذہب

سی بنیاد ہے۔ درجیکی میں ایک دلچپ روایت درج ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ جاپان میں

مقامی جادوا بہم کردارادا کرتا تھا: مقامی جادوا بہم کردارادا کرتا تھا: مقامی جادوا بہم کے ملک اڈ زوشی کی دیوی کی ایک بٹی تھی: جس کا نام اڈ زوشی کی دیوی تھا۔ 80 دیوی تھا۔ 80 دیوتاؤں کی خوا بش تھی کہ وہ اس کے ساتھ شادی کریں مگر کوئی ایک بھی دو جبزہ میں کامیاب نہیں جوا۔ اس کے طلب گاروں میں دو جھائی بھی شامل تھے۔ بڑا اپنی خوا بش میں کامیاب نہیں ورخشاں جوان' کبلاتا تھا جبکہ چھوٹے بھائی کا نام''بہار والے بھائی گا

-- 010

ہ جادو کی مختلف شاخوں کو جو نام دیئے گئے جیں ان سے معانی متعین کرنے ک سرمشش کرتے ہوئے سب سے پہلے جو دلیپ وضاحتیں سامنے آتی جیں وواز منہ کوسطی سے مصنفوں نے کی جیں۔

جیرہویں صدی میں حاضرات کا عمل کرنے والول کو شعبدے باز کہا جا؟ تھا جس سے پتا چاتا ہے کہ لوگ انہیں شک کی نظر ہے و کیجھے تھے اور چہ بی نے حاضرات سے عمل پر پابندی لگائی ہوئی تھی۔ بندرہویں صدی کے ایک مخطوطے میں جادوگروں سے حوالے ہے ان

خيالات كااظباركيا كيا ب

" بہلے اوگ مدد کے لیے خداوند کو ایکارتے تھے لیکن اب جادو اور حاضرات کے عمل کی طرف مائل ہوگئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود جادوگر اور حاضرات کا عمل کرنے والے اپنے آپ کو خداوند کے مقام پر فائز کرنے گئے ہیں۔ وہ لوگوں سے کہتے ہیں کے صرف ہم تمہاری مشکلات حل کر بھتے ہیں۔ وہ لوگوں سے کہتے ہیں کے صرف ہم تمہاری مشکلات حل کر بھتے ہیں۔ جادوگر خداوند کو قربانی ویتے سے انگار کر جے ہیں اور شیطان کو قربانی ویتے ہیں۔ جادوگر بے خبر لوگوں کی روح اور جسم کو عذاب کا سزاوار بنارہے ہیں۔

روں اور اس ملاکت انگیز پودے کو اکھاڑ نجینکو اور اس فن کے سارے پیروکاروں کو فنا کردو۔''

ہیرر دانے ای زمانے کا ایک اور مصنف بیان کرتا ہے کہ:

ای رہ ہے ہوں۔ ''قدیم زمانے میں حاضرات کا عمل عیسانی اور غیر عیسانی سب کرتے تھے۔ یہ ''فقدیم زمانے میں حاضرات کا عمل تھا نیز انہیں اپنے احکامات کے تابع بنانے کا۔اس عمل کو دوطرح شیطانوں کو قابو کرنے کاعمل تھا نیز انہیں اپنے احکامات کے تابع بنانے کا۔اس عمل کو دوطرح

ے کیا جاتا تھا: اول: فطری طریقے ہے مثلاً جڑی بوٹیوں 'پودوں اور پھروں کو استعال کرتا نیز اول: فطری طریقے ہے مثلاً جڑی بوٹیوں 'پودوں اور پھروں کو استعال کرتا نیز

۔ بیاروں اور آ مانی اثرات کو۔ بیطریقہ قانونی ہے۔ دوم: حاضرات سے عمل کی دوسری قتم وہ ہے جسے شیطان کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ دوم: حاضرات سے عمل کیا جارہا ہے۔ مقدس صحیفے میں اس کی توثیق کی اس طریقے پر دنیا میں طویل عرصے ہے عمل کیا جارہا ہے۔ مقدس صحیفے میں اس کی توثیق کی عملی ہے جہاں فرعون سے جادوگروں سے موئی اور ہارون سے لڑنے کا احوال میان کیا گیا سمنی ہے جہاں فرعون سے جادوگروں سے موئی تاور ہارون

# عمل فانسرات اور شبیطان کے ساتھ معاہدے

مل مفرات جادوئی فنون کی وہ شاخ ہے جس کے تحت مردے کی درج کے و بلے معتم اگر چداس کا تعلوم کیے جاتے تھے۔ اگر چداس کا تعلق برے یا کالے جارد ے فاٹا ہم ال بھل کی اجازت اس صورت میں دے دی جاتی تھی کہ بری ردوں ک بائ لکرداول سے امداد کی جائے گی۔ قدیم زمانے میں کسی مردے سے اندوانالول كمنتل كيار مين معلومات حاصل كرتے كارواج عام تعام

بنال دیمالائی کہانیوں میں اس عمل کے بہت سے حوالے ملتے ہی نیز اوم اور ار اللي في الله و كركيا ہے۔ لوسيان جيرو منى يس كى واستان بيان كرتا ، جن في الكرملس عددل متى \_ وه زرتشت كاشاكرد اور جانشين تفا- مى لى لے ساتھا كدده اليائم والآي الى سے بيڑھے سے ميڈيز سے بھائك غير مقبل موجائے ہیں۔ال كے ارے میں بھی کیاجاتا تھا کہ وہ سمی بھی مردے کی روح کو بلاسکتا ہے۔ بی پس الاسے ارے میں بھی کیاجاتا تھا کہ وہ سمی بھی ن ماری اور اس مخص سے ملا۔ اس کا نام مخرو بارزانیز قا۔ کٹی کی ملے کا تقدیم نے بابل عملیا اور اس مخص سے ملا۔ اس کا نام مخرو بارزانیز قا۔ کٹی کی رو من المار العام و اكرام سے وعدوں سے بعدا ہے دافتی كيا كرووات معقبل سلگالی من تابت اور انعام و اكرام سے وعدوں

على ١١ ار سے -على ١١ الرائل جادد كو تمين درجول ميں سے استان الله الله على جادد كو تمين درجول ميں سے مردے اور و من در بول کی مدد سردے اور انا شال باوران مردے اور انا شال باوران مردے اور انا شال باوران مردے اور ان شال باوران مرد میں مر





ج۔ عبد نامہ کو بید میں سائٹن میکس کا ذکر ہے 'جس کی سرکو بی سینٹ پیٹر نے گی تھی۔ نیکی کے فرغیۃ میں۔
کے فرغیۃ میطانوں پر قابو پانکیۃ ہیں۔
کو کی شخص اس وقت تک حاضرات کا عمل کرنے سے قاصر ہوتا ہے جب تک وو شیطان سے معاہد ونہیں کر لیتا ۔۔۔۔ بعض شیطان کماندار ہوتے ہیں اور ان کی ماتحتی میں بہت سے کمتر درجے کے شیطان ہوتے ہیں۔ بڑے شیطان ان کے ذریعے شریجے بلاتے ہیں۔



نوعات نے پہنے تھیاں ایسو بیس مرامع ہیں۔ برگ روعوں کے بھی نوسلسلے ہوتے میں جیسا کہ نیک فرشتوں کے نوسلسلے میں۔ پہلے سلسلے کو مجبوئے خداوند کہا جاتا ہے۔ ان کو دیوتاؤں کی طرح پوجا جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک بری روح نے بیون سے کہا تھا کہ جھک جاؤ اور میری پرشش کرو۔ اس سلسلے کا



ایک جادہ کر جادہ کی دائزے میں کمزا ہوکر ردھوں کو باا رہا ہے۔ روح کے بلانے اور اس سے تمام سوالات دریافت کرنے کے بعد اُسے والیس سیسیجنے کے عمل کی بہت اہمیت ہوتی تھی اور اس کے بعد سے تقریب فتم ہوجاتی تھی۔ایک قدیم مخطوطے میں درج ہے:

"جادوگر کو اس وفت تک لاز ما منظر رہنا چاہیے جب تک کہ بلائی گئی ساری روضیں واپس نہ چلی جائی گئی ساری روضیں واپس نہ چلی جائیں۔ جب آخری چنج بھی بند ہوجائے جب آگ کے سارے اللاؤ بچھ جائیں تب وہ وائرے سے باہر نگلے۔ اس طرح وہ بحفاظت گھر واپس روانہ ہوسکتا ہے۔"

ایک پرانے فرانسی اویب نے ستر ہویں صدی میں ایک جادوگر کے گھر کی دلچسپ سیر کا احوال قامبند کیا ہے:

" چھتوں پر اور کونوں میں عجیب وغریب تتم کے جانور موجود تنے جوکہ بنوز زندہ معلوم ہوتے تنے۔ یہاں سانب رینگ اور پھنکار رہا ہے وہاں چگا دڑ پر پھیلائے ہوئے ہے ادھر شیطانی حسن والی چمکدار آ تکھوں والا مینڈک جینیا ہے اور ادھرا کی بحجیب وغریب مجھلی کا دھر شیطانی حسن والی چمکدار آ تکھوں والا مینڈک جینیا ہے اور ادھرا کی بحجیب وغریب مختلی کا دھا نچہ رکھا ہے۔ اس کرے میں ایک بھٹی عرق نکا لئے کا سامان اور جادوگری کے تمام آ لات واوازم موجود جیں۔ کمرے میں ہر طرف عجیب وغریب وضع کے برتن اور کتا ہیں ۔ اس بند اور آ دھی کھی ہوئیں ہو جود جیں اور اس پر بنائی گئیں تصاویراور پچھ علامتی تھیبیں موجود جیں اور اس پر بنداور آ دھی کھی ہوئیں۔ موم پر بنائی گئیں تصاویراور پچھ علامتی تھیبیں موجود جیں اور اس پر بنداور آ دھی کھی ہوئیں۔

اببالا کی لا برری میں ڈینیئل سلنہ بنس تامی ایک شخص کا شیطان کے ساتھ کیا گیا معاہدہ موجود ہے جس میں اس نے اپنے آپ کو شیطان کو چے دیا ہے۔

روحول کو بلانے کے طریقے 'رسومات اور تقریبات'' تقریبات کی کتاب' بین بیان کیے گئے ہیں۔ روحیں بلانے والاختص وہ ہوتا ہے جوکہ جادو کے فن کا ماہر ہوتا ہے اور جو کتام بری روحوں پر قابو پانے والہ خیطان سے تمام بری روحوں پر قابو پانے والہ شیطان سے ساتھ معاہدہ نہیں کرتا۔ روحیں بلانے والا تو بری روحوں کو قابو بین رکھتا ہے تا کہ ان سے سوال پوچ چھ سے۔ اس مقصد کے لیے وہ پراسرار رسوم ادا کرتا ہے۔ وہ یہ رسوم کمی غار بین اوا کرتا ہے جس بین سیاہ پردے لئکا دیئے جاتے ہیں اور ایک جادوئی مشعل روش کردی جاتی سے۔ روحیں بلانے کے لیے دوسری موزوں جگر کی قدیم قلع یا گرجا گھر کے کھنڈرات ہیں۔ بہت روحیں بلانے کے لیے دوسری موزوں جگر کی تدیم قلع یا گرجا گھر کے کھنڈرات ہیں۔ وقت رات کے بارہ ہے ہے وہ ن ایک ہے تک موزوں ہوتا ہے یا پھر چاند کی چودھویں رات یا ایسے ایام کہ جب آ ندھی بارش کرک چک کے ساتھ طوفان آ کے ہوئے ہوں۔ موزوں جگرا اور والی ہا تقاب کے اعدا کی جادوئی دائرہ کھیچا جاتا ہے اور روحیں بلانے والا اپنے تا ئب کے ساتھ اس کے اندر کھڑا ہوجا تا ہے۔ نو مربع فٹ کے رقبے بین زمین پر متوازی گئر کی گئر کی جواد گر اور اس کا نائب درمیان بین کھڑ ہے جو ان کی باتھ وادوگر اور اس کا نائب درمیان بین کھڑ ہے رہے ہیں۔ دی رحم ہیں دور جی ان کے بلد جادوگر اور اس کا نائب درمیان بین کھڑ جب تک روح ہیں۔ کے بلد جادوگر اس وقت تک باہر نہیں نکاتا جب تک روح بینے کا کمل ہونے کے بعد جادوگر اس وقت تک باہر نہیں نکاتا جب تک روح بینے کا کہ کا کہ بین تھو تا وہ جاتا ہے۔ دو بان سے باتھ دھو بینے گا۔



### وچ کرافٹ اور شیطان پرستی

وی کراف (سفلی علم) پر عقیده شاید شان سے اوگوں کی وشق دیو مالاؤں سے اخذ کیا گیا تھا۔ عبرانی لفظ میکا سیپاہ کا مطلب ہے جادہ کرنا جادہ فی نقش اور زبر تیار کرنا یہ لاطینی لفظ وینی فیکا کا مترادف ہے۔ اس سے قیاس کیا جا سکتا ہے کہ بائبل میں "وی" (Witch) کا جولفظ آیا ہے اس کے معانی بعد میں اس لفظ سے منسوب کیے گئے معانی سے مختلف شخے۔ جیسا کہ سکاٹ لکھتا ہے: "بائبل میں کسی شیطانی طاقت کے ساتھ معاہدہ کرنے سے حوالے سے کوئی لفظ موجود نہیں ہے۔"

اس کے برکس پورے عیسائی عبد میں اور وسطی زمانوں میں یہ نام ایسے افراد (مردوں اورعورتوں) کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہوہ بری روحوں کی مدد سے انسانی طاقت سے ماورا کام انجام دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر روسرے لوگوں کی زندگیوں اور قسمتوں پر برے عمل کرنا نیز انسانوں اور جانوروں پر جادو کرنا۔
کہا جاتا تھا کہ وہ (Witch) شیطان کے ساتھ اپنے خون سے دسخط کرکے ایک معاہدہ کرتی ہے اور اس سے پراسرار طاقتیں حاصل کرلیتی ہے۔ اس معاہدے کی شرائط کی روسے اسے عیسائی ند بہ سے انکار کرنا ہوتا تھا۔ وہ چند برسوں یا اپنی پوری زندگی کے لیے اپنی روح شیطان سے حوالے کردیا کرتی تھی۔

سروالفرسكات كبتا ب: "جادوگرنيال (Witches) عموماً بدصورت كريه النظر بوزهى اور معذور جواكرتى تنحيل ـ وه زياده رومن كيتحولك جوتى تنحيل تاجم بعض جادوگرنيال پوزهى (Atheist) بجى جوتى تنحيل ـ وه مزاجاً على جوتى تنحيل ـ وه اكثر و بيشتر زهر لمى اوتى لا دين (Atheist) جى جوتى تنحيل ـ وه مزاجاً على جوتى تنحيل ـ وه اكثر و ميشتر زهر لمى اوتى خييل اور عموماً بإگل بوتى تنحيل ـ كها جاتا تها كدوه شيطان كے ساتھ دوطرح كے معابد ـ كرتى سکتا تھا کہ وہ جادو کر ہے۔ 1324 ہ میں الکیسیسٹر کے رابرٹ مارشل اور جان مانشکھم پر الزام لگایا کیا تھا کہ وہ جادو کے ذریعے بادشاہ کوفل کرنے کی سازش کررہے تھے۔ مارشل وعدہ معاف کواہ بن گیا اور اس نے بتایا کہ پچھے خاص شہری جان مناشد کھیم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ وہ جادوگر میں اور ایک خاص رقم سے موض بادشاہ کوفل کرنے کا معاہدہ موگیا۔ انہول نے جان کو سات پونڈ موم دیا۔ مارشل اور جان نے اس

کرنے کا معاہدہ ہوگیا۔ انہوں نے جان کو سات بونڈ موم دیا۔ بارشل اور جان نے اس موم سے سات پتے بنائے چھ ان لوگوں کے جنہیں قتل کیا جانا مقصود تھا اور ساتواں رج ڈ کی سووے کا جے آ زمائش طور پر قتل کیا جانا تھا۔ یہ کام کو وینٹری سے پچھ دور واقع ایک پرانے ویران مکان میں انجام دیا گیا۔ جب پتلے تیار ہو گئے تو جادوگر نے مارشل کوسیسے کی ایک نئے دی اور کہا کہ اسے رج ذک بی ایک نئے میں مضوعک دے۔ اگلے دن جادوگر نے اس کی ایک نئے دی اور کہا کہ اسے رج ذک بی اس کے گھر بھیجا۔ وہ وہ اس پہنچا تو دیکھا کہ رج ذک اس بعد کی ایک ہونے کے اس کے گھر بھیجا۔ وہ وہ اس پہنچا تو دیکھا کہ رج ذک بی بھی ہونے سے دل میں کھیو ویا گیا۔ تمین دن بعد بی اس کے گھر بھیجا۔ وہ دیا گیا۔ تمین دن بعد بی تاریخ کو سر سے نکال کر پتلے کے دل میں کھیو ویا گیا۔ تمین دن بعد مرتب اس کی کو سر سے نکال کر پتلے سے دل میں کھیو ویا گیا۔ تمین دن بعد سرتائے موت دے دی گئی تھی۔





جادوگرفیوں کا اجلاس ارسیان میں شیعان دکھایا گیا ہے۔ اگر چہ جادوگر نیول کے اجلاسول کے حوالے سے بہت خرافات تکھی گئی جس کے خوالے سے بہت خرافات تکھی گئی جس کی تھیں ا اپنے شواہد بھی ملے ہیں جن سے ظاہر بموتا ہے کہ وہ خفیہ مقامات پر اجلاس کیا کرتی تھیں ا جن میں پراسرار رسومات ادا کی جاتی تھیں اور قیاساً ان اجلاسوں کے اختیام پر تاجی جی بونا تھا۔ جس بونا تھا۔

سولہویں صدی کے ایک مخطوط میں الونسو ڈی کیسٹرد کا بیان کردہ جادوگر نیوں سے منیہ اجلال کا دلچپ احوال ملتا ہے۔ وہ سین کا ایک عالم فاضل شخص تھا۔ اس کا ایک دوست جادوگر تھا۔ وہ اس جادوگر تھا۔ وہ اس جادوگر تھا۔ وہ اس جادوگر تھا۔ وہ اس جادوگر کے ساتھ جادوگر نیوں کے ایک خفیہ اجلاس میں شریک ہوا تھا۔ اس نے شرکت کے لیے بہانہ کیا تھا کہ وہ شیطان کے ساتھ معاہدہ کرتا چاہتا ہے۔ جادوگر ایک اندھیری رات میں اے شہر سے باہر مضافات میں لے شیا۔ وہ واد ہوں اور جنگوں سے گزرتے ہوئے ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جو چاروں طرف سے بہاڑوں سے گری ہوئی تھی۔ یہا وہ اس میں اس نے سے شار مردوں اور عورتوں کو جوش وخروش کی کیفیت میں ادھر تے جاتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے اس کا استقبال خوش اور گرجوش کے کھیے ہوئے وہ کے ایک ایسی کھی کے ایک استقبال خوش اور گرجوش کے کہنے ہوئے کہا۔ انہوں نے اس کا استقبال خوش اور گرجوش کے کھیے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے اس کا استقبال خوش اور گرجوش کے کھیے کے دیکھا۔ انہوں نے اس کا استقبال خوش اور گرجوش کے کھیے کے دیکھا۔ انہوں نے اس کا استقبال خوش اور گرجوش کے کہنے کہا۔

تھیں۔ اول عوامی دوم خفید شیطان کے ساتھ معاہدہ کرنے والی عورتوں کو عیسائیت سے انکار
کرنا پڑتا تھا۔ انہیں صلیب کو پیروں تلے روندنا ہوتا تھا۔ روز سے ہوتیں تو روزہ توڑنا
پڑتا۔ انہیں شیطان کی اطاعت کا عہد کرنا ہوتا تھا' اس کے قصید ہے گانے پڑتے تھے اور اپنی
روح اور جسم اسے سونچنا پڑتا تھا۔ بعض جادوگر نیاں اپنے آپ کو بچھ برسوں کے لیے بچی تھیں
اور بعض جادوگر نیاں ساری زندگی کے لیے۔ پھروہ شیطان کو بوسہ دیتیں اور معاہدے پراپ خون سے وران سے دوران سے مارتی ' با با شیطان شیطان! ناچو ناچو! کھیلوکو دو کھیلوکو دو! سبت سبت۔' کہا جاتا تھا کہان کے روانہ ہونے سے میلے شیطان انہیں مرجم اور گنڈے دیا کرتا تھا۔'



مینٹ پیٹرک ادر شیطان۔ سولبویں صدی کے ایک مخطو ملے میں درج ہے: '' جاد دگر نیال ایسی عورتیں ہوتی تحمیں جو کہ شیطان کو اپنا خدانشلیم کرلیتی تحمیں۔ وہ بخوشی اس سے نشان بنوایا کرتی تحمیں۔ شیطان ان کی آئکھ پر مینڈک کے پیر جسیا نشان بنا دیا '' کرتا تھا۔ وہ اس نشان کے ذریعے ایک دوسری کو پہچانتی تحمیں۔ ان کا آپس میں زبر دست

وی لینسر نے جادو کر نیول کے اجلال کی صدارت کرتے ہوئے شیطان کے

ج العلان يون مع حرابا ے۔ \*\*ووسیاہ رغک کی کری پر جیمنا ہوا ہے۔ اس کی گردن پر دوسینگ آگے ہوئے میں جید سر پر سینگوں والا ۴ ش رکھا ہے۔ اس کی چیثانی پر بھی ایک سینگ اگا ہوا جس سے تکفے جید سر پر

جید سر پ والی روشی جلسه گاہ میں پڑ ری ہے۔اس کے بال عور کے بادن کی طرح کورے ہیں۔ اس والی روشی جلسه گاہ میں وال مراس من المسلم الم

ہ پار ہوں ۔ مرح سمجلی ہوئی اور بوئی بوی جیں۔ان میں فیلے سے بوز کتے ہوئے مسرس بوتے جی اور طرح سمجلی ہوئی سرب سرب کی گردن اور باقی جم مربیت سمناؤ تا بن جعلکتا ہے۔ اس کی مجرے جیسی ڈازھی ہے۔ اس کی گردن اور باقی جسم مربیت

ے اور برے جیا ہے۔ تاہم اس کے باتھ پاؤل انسانول جے ہیں۔"

شیطان سے معاہدہ کمرے کے درمیان میں بنے ہوئے ایک دائرے میں کھڑے بوكر كيا جاتا تها اور شيطان كوكونى تذرانه بيش كيا جاتا قبار ال تقريب من بخورات بيت ر یادہ مقدار میں جلائے جاتے تھے۔ بوی می انگیشمی تو ان تقریبات کا لازی دھ بوتی تھی

ر و المام الى ما تالى اور حيوانى اشياه جلائى جاتى تعمى جو زياده سے زياده وجوال ويدا جس ميں تمام اليمي مباتاتي اور حيواني اشياء جلائي جاتى تعمي جو زياده سے زياده وجوال ويدا

سر مکتی ہوں۔ جادو گر نیوں کے ساتھ بڑے بڑے مینڈک ہوتے سے جنہیں انہوں نے سرخ مختل سے لباس پیتائے ہوتے تھے اور ان کے مگوں میں مختباں اٹکائی ہوتی تھیں۔

باسک صوبے میں مینڈک وی کراف میں ایک اہم کردار ادا کرنا تھا۔ جب کوئی

نی جادوگرنی شیطان سے معاہدہ کرتی تو اس کا تعارف کروائے والی کو ایک میندک و یا جاتا جو اس وفت تک اس کے پاس رہتا جب تک ٹی جادوگر ٹی ان کی دیکی جمال کی اٹل نہیں ہوجاتی تھی۔ مینڈک کوایک گلاہ دار چغہ پہنایا گیا ہوتا تھا جوکہ پیٹ پرسے گلا ہوا ہوتا تھا۔

اے باندھنے کے لیے ایک پٹی بولی تھی۔ یہ چند موانیز یا ساوقل کا بوتا تھا۔ اس مینڈک كا ببت خيال ركحنا برتا تحاران كي مالكه اس كو كلاتي بلاتي اورسبلاتي جيكارتي تحيي وه بلافرون.

اور پوست کا عرق استعال کرتی تھیں۔ شاید انبی کے اثرے انبیں ہواؤں میں روصی اوتی زیر میں بروشت

نظرآ يا كرتى تتين-

یہ جادوگر نیاں سمی مخض پر جادو کرنے کے جو طریقے استعال کرتی تھیں ان ریست کر سال کا میں جادو کرنے کے جو طریقے استعال کرتی تھیں ان میں سے ایک میں تھا کہ دو متعلقہ مخض کامٹی یا موم سے پتلا تیار کرتی تھیں۔ اس بیلے کی دور کے اس کا میں ہے۔ اس بی یاری کے دوران منتر پڑھے جاتے تھے۔ بتلا تیار کرنے کے بعد ایک البیالی ا

いいというという 25.25.60  ساتھ کیا' کیونکہ اس نے شیطان سے معاہدہ جو کرنا تھا۔ انہوں نے ا سے زیادہ مسرت بخش عمل کوئی اور نہیں ہے۔ آ گے کا حال کیسٹرو کی زباؤ ''انہوں نے میرا استقبال کرتے ہوئے شیطان کی ہے پنا تعریف کی اور عیسائیت کے حق میں شدید ترین تو بین انگیز کیے۔ انہوں نے مختلف تتم کے تیلوں اور مرہموں سے ایکہ کی مالش کی۔ مالش کا اثر سے ہوا کہ وہ اپنے بارے میں در سے محروم ہو کر اپنے آپ کو برندے اور جانور تصور کرنے ۔ اوقات وہ ایسے مرہموں کی مالش کرتے تھے کہ انہیں محسوں ہوا میں اڑ بچتے ہیں۔''

یہ بیان اپنے وقت کے ایک ذبین و باشعور ہخص کا ہے جوہ جادو گر نیوں کے اجلاس میں جا پہنچا تھا اور اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جادوگر سے ماورا ہاتوں اور دعوؤں کی حقیقت یہ تھی کہ وہ نشد آ ور مرجم وغیرہ استعال



جادہ کرتی پرواز کرری ہے۔

ى كالماه يدن والى كوئى جيب ى محلوق تحى - أيك اور جادوار في كانام جديد قدا جو بهت **♦99** ن در . پوژهی ادر زود خمی - اس کی موکل سفید رنگ اور سیاد و همبول والی بلی خمی -28 ما کتوبر 1621 مرکو جیلن فرش پر ب سدھ بندی پائی می ۔ دو کانی دہے تک ای مات الى رى - اس پر كنى دان تك ايس عى دور س بات رب جن كى دركا بانيس چا تھا۔ 3 الامبر کوال نے او چی آ واز میں کہا: او و مجھے زہر دیا حمیا ہے۔ پراس نے اپنی مال کو بتایا کہ آیک سفید کی اس پرسوارے اور اس کا دم گون ری ہے۔ انہوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ بیاس کا وہم ہے لیکن 14 مر نومر کوال نے ایک بار پھر گھر والوں کو جگا دیا اور بونی کہ اس سے بستر کے قریب ایک ساہ کاموجود ہے۔ روب۔ اس کی بہن الزبتھ کو بھی اسی طرح سے دورے پڑنے مجے اور نتیجہ میں ناکا کمیا کہ ان ر جادد کردیا گیا ہے۔ انبیں بستی کی دو پوڑھی عورتوں پر شک تھا جن کے بارے میں اوگول کو ر جادد بردیا تیا ہے۔ میں کے کے میں کرفتار کرانیا حمیا اور کہا جانا ہے کہ جب انہیں سزا دی گئی یقین قاکدوہ جادوگر نیاں ہیں۔ انہیں گرفتار کرانیا حمیا اور کہا جانا ہے کہ جب انہیں سزا دی گئی تولۇڭيال فىك ہو سىس لیک ہو یں۔ اس مخطوطے میں بہت سی عجیب وغریب تصویریں دی گئی ہیں۔ان تصویروں میں ال تقویمے یں بہت کی میں جات ہے۔ اس کے علاوہ دیم علی اسل جادر کھیا ہے۔ اس کے علاوہ دیم مجرب جادر کرنوں اور انو کھے جانوروں اور پرتدوں کو دکھایا حمیا ہے۔ اس کے علاوہ دیم مجرب مُلُوقات دکھائی گئی ہیں۔ کہا گیا ہے کہ وہ لا کیوں کونظر آتے تھے۔ لھائی گئی ہیں۔ کہا کیا ہے کہ وہ کریک کہا جاتا تھا کہ جادوگرنی کا مؤکل جوکہ ہمیشاس کے ساتھ رہتا تھا، بل کہا جاتا تھا کہ جادوگر نی کا مؤکل کو جادواور وچ کرانٹ سے مزر کے سکتے یا کہا جاتا تھا کہ جادواری ہوں کی کو جادواور وی کرافٹ سے منا سکتے یا میں کہا جاتا تھا کہ جادوار ہوں کرافٹ سے منوب کیا جاتا میں کہ دوپ دھار لیتا ہے۔ اس لیے سیاہ بین استعمال کیا جاتا تھا۔ م قار قدیم زمانوں میں نیو لے کو بھی وہے کرانت میں استعال کیا جاتا تھا۔ بانوں میں نیولے کو بھی وہ کے سراک کی الیاس نے لکھا ہے کہ تعیمالی کی جادوگر نیال "The Golden Ass" میں اپنے پراسرار مرکبات تیار کرنے کے نیال میں۔ تی تھیں۔ تعلی فرون لکھتا ہے کہ وہ ایک مرجہ آ دھی رات تک قبرستان میں جمہر کرائنگلار تعلی فرون لکھتا ہے کہ وہ ایک میں وہاں آئی ادرائی نے استے امراک استعال كرتي تحيي -تعلی فرون لکھتا ہے کہ وہ ایک سرجب کی اور اس نے استفاد تارہ کا انتظار کے استفاد تارہ کی اور اس نے استفاد تارہ ک کتارہا۔ آفرایک جادوگرنی نیو لے سی اس قدر اعتاد کا پایا جانا غیر معمولی تھا۔ ۱-۱۰ راید جادوس پوک توریس اس قدر اعتاد کا پایا جانا غیر معمولی تھا۔ نیکھا کران جیے چھوٹے سے جانور میں اس قدر اعتاد کا پایا جانا غیر معمولی تھا۔

کا دل پتلے کے دائیں بازو کے نیچے اور جگر بائیں بازو کے نیچے رکھ دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد پتلے کے سارے جسم میں نئی سوئیاں کھیو دی جاتی تھیں۔ ہر سوئی کھیو تے ہوئے منتر پڑھے جاتے تھے۔

بعض اوقات قبرستان کی مٹی میں انسانی ہڈیوں کا سفوف ملا کر اس آمیزے سے پتلا بنایا جاتا تھا۔ اس کے بعد یہلے پر خاص قتم کے جادو کی نشان نقش کرویئے جاتے' جن کے بارے میں عقیدہ تھا کہ وہ متعلقہ تحض کو بلاک کردیں گے۔

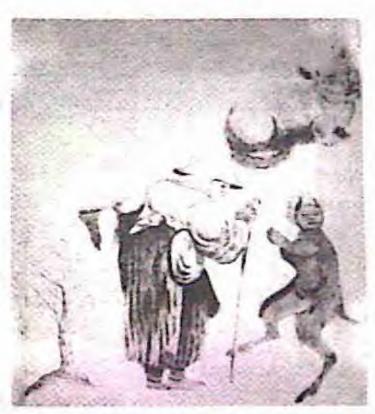

ایک جادور نی ایٹ مؤکلوں سے ساتھ۔ برائش میوزیم میں ایک مخطوط موجود ہے جس کا عنوان درج زیل ہے:

"A Discourse of Withchcraft, as it was acted in the family

of Mr. Edward of Fairfax Fuyston, York, 1621."

اس مخطوطے میں مسٹر فیئر فیکس نے بتایا ہے کہ کس طرح چھ جاد وگر نیوں نے اس کی اکسس سالہ بیٹی ہیلن سات سالہ بیٹی الزبتھ اور ایک بیچے ماؤ جیٹری پر جادو کیا تھا۔ ایک جادوگرنی کا نام مارگریٹ ویٹ تھا۔ جو بیوہ تھی اور اس کی مؤکل سیاہ رنگ



ایک جادہ گرنی اپنے مؤکوں اور بجب وفریب تلوقات کے درمیان۔ پندر ہویں صدی کے آغاز سے لے کر ستر ہویں صدی کے اختقام تک پورے یورپ میں وچ کرافٹ کے خلاف خوفناک اور وحشیاندافندامات کیے گئے۔ جادوگر نیول کو چن جن کر موت کے گھاٹ اتار ویا گیا۔ وچ کرافٹ کے خلاف پہلا پاپائی فرمان گریگوری تنم

کبا جاتا ہے کہ دوران خون کو دریافت کرنے والے مشہور فریش ڈاکٹر ولیم ہاروے نے ایک مرتبہ ایک مؤکل کو چیر پھاڑ کر اس کا طبی معائد کیا تھا۔ یہ کبانی نوفیسا تن نے یوں بیان کی ہے:

'' یہ 1685 م کی بات ہے کہ جنوب مغربی انگلتان کے جنٹس آف دی چیں نے عطالکے کر بتایا کہ ایک مرتبہ اس نے ڈاکٹر ولیم باروے سے وچ کرافٹ کے بارے میں اس کی رائے بوچیلی۔

ہاروے نے جھوٹ موٹ اسے کہا کہ وہ بھی ایک جادوگر ہے اور ای موضوع پر اس کے ساتھ گفتگاو کرنے آیا ہے۔ جادوگرنی کو یقین آگیا کہ وہ جادوگر ہے۔جب ہاروے نے کہا کہ وہ اس کے مؤکل کو ویکھنا چاہتا ہے۔

عورت نے ایک برتن میں دودھ انڈیلا اور'' پچ بچ'' کی آواز نکالی۔ کہیں سے ایک مینڈک نکلا اور اس نے تھوڑا سا دودھ پیا۔

ایک یہ باروے نے جادوگرنی کو چندمیل دور جاگر جوگی شراب لانے پر راضی کرالیا۔
باروے نے اس کی فیرموجودگی میں مینڈک کو چیر پھاڑ ڈالا اور دورھ اس کے معدے میں
باروے نے اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ دوہ ایک عام مینڈک ہی ہے۔
بایا۔اس سے اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ دوہ ایک عام مینڈک ہی ہے۔

بردهیانے اے سدها لیا تھا اور یہ یقین کرنے تکی تھی کہ اس میں اس کی مؤکل

روح رتن ج-

روں ۔ والیس آگر بڑھیانے مینڈک کی لاش دیکھی تو شیرنی کی طرح ہاروے پر جیجئ ۔ اس نے جادوگرنی کورقم وینا چاہی مگر وہ شندی شبیں ہوئی۔ تب ہاروے نے اے بتایا: وہ بادشاہ کا ڈاکٹر ہے اور اسے یہ جاننے کے لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ بڑھیا جادوگرنی ہے یا نہیں۔ اگر وہ جادوگرنی ہے تو اسے گرفتار کرلیا جائے گا۔ یہ س کر بڑھیا ڈرگنی اور ہاروے کی جاں بخشی ہوئی۔'' ہے کہ جسٹریٹوں اور وزیروں نے مشہور'' سوئٹوں والے'' کو اصرار کر سے کہا کہ وہ اپنے فن کا مظاہرہ کرے۔ مظاہرہ کرے۔

میں ہر ہوں ہے۔ اس نے قبن اپنی کہی منیں اس کے جسم میں ایک ایسی جگہ کھو تمیں، جس کے ہارے میں ان کا کہنا تھا کہ وہ شیطان کے نشان میں۔ جااد کا بیان ہے کہ جیدے کو ان جگہوں پر پنیں کھوئے جانے پر درد ہوانہ ہی وہاں سے خون لگا۔ اس سے انہوں نے جاہت کیا کہ وہ ایک جادوگرنی ہے۔

و المستحد المحققت الوسيد بها كم بوز هم افراد ك جسول ك بعض هم اليه اوت بيل جو في جو الله المحتود المحتود الله المحتود المحتود الله المحتود المحتود الله المحتود المحتود الله المحتود المحتود الله المحتود الله المحتود الله المحتود الله المحتود الله المحتود الله المحتود المح

رسی انگلینڈ کی پارلیمنٹ نے وی کرافٹ کے خاف ایک قانون منظور کیا۔ جب دارالامراء میں انگلینڈ کی پارلیمنٹ نے وی کرافٹ کے خاف ایک قانون منظور کیا۔ جب دارالامراء میں اس پر بحث ہوئی تو بارہ بخیوں نے شرکت کی تھی۔ چورش اس امر رسی اسرار کرتے رہے کہ جادوگر نیول کو سزائے موت دئے جانے کا احیاء ہوتا چاہیے، عہم رجم نے اتفاق نہیں کیا۔ آخر''لانگ پارلیمنٹ' کے تحت تشدہ و تعذیب کا جواناک سلسلہ پھوٹ پڑا۔ ذیکری گرے بیان کرتا ہے کہ اس نے اس دور میں موت کی سزا پانے والی تمن بڑار جادوگر نیول کی فہرست دیکھی۔ وی کرافٹ کا الزام اتنا عام ہو گیا کہ معاشرے کا کوئی طبقہ شک اور الزام سے محفوظ شربا اور بزاروں عورتوں کو اذیتیں دے وی کرموت کے کے گھاٹ اتاروپا گیا۔

کی بزار ہلاکوں کے بعد سرجان ہالت نے برقسمت ملزموں کے خلاف اشتعال اور عنیف وغضب کی اس البر کے آگے بند ہاندہ دیا۔ انگلینڈ میں اس جرم میں آخری سزا پانے والوں میں ایک عورت اور اس کی بنی شامل تھیں۔ بنی کی عمر صرف نوسال تھی۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے اپنی رومیں شیطان کوفروخت کر دی تھیں اور ''اپنی جرابوں کو تھینج کر اور صابن کا جھاگ بنا کر'' طوفان لے آئی تھیں۔

اٹھارہویں صدی میں جان ویز لے اور ولیم بلیک سٹون جیسے افراد بھی وچ کرافٹ پریفین رکھتے تھے۔ آخر 1735ء میں پارلیمنٹ نے وچ کرافٹ کے خلاف قانون کومنسوخ کر دیا، تب کہیں جاکر جادوگر نیول کا خوف قتم ہوا۔ نے 1233ء میں جاری کیا تھا۔ 1484ء میں پوپ انوبینٹ ہضم نے وج کرانٹ اور برقتم کی جادوگری پرممانعت کا مشہور فرمان جاری کیا اور ہولناک ''غیر معمولی عدالتیں'' قائم کرنے کا تھم دیا۔ پوپ کے فرمان میں وج کرافٹ کو کفر قرار دیا گیا تھا اور اس پڑمل کرنے والوں کو تخت قید اور موت تک کی سزا کا تھم دیا گیا تھا۔ پوپ الیگزینڈر ششم نے وچ کرافٹ کے خلاف فرمان دوبارہ جاری کیا' تاہم اچا تک جادوگر نیوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہونے لگا۔ اعتراف کرنے والوں سے چچ مجرے رہے اور دوسری طرف جادوگر نیوں کو کر کر تشدد کیا جاتا اور اعتراف کروانے کے بعد زندہ جلا دیا جاتا تھا۔

صرف جنیوا میں 1515ء کے تین ماہ کے دوران 500 جادوگر نیوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ کومو کے پادری نے 1000 جادوگر نیوں کو زندہ جلوایا۔ سورین میں صرف ایک مذہبی محتسب نے 900 جادوگر نیوں کو زندہ جلوایا۔

ہادشاہ ابتھیلسٹن کے عبد میں ایک قانون منظور کیا گیا کہ وچ کرافث سے ہونے والی موت کی سزا موت ہوگی تاہم اگر نقصان کم ہوتو جادوگرنی کو قیدیا جرمانے کی سزا ہوگی۔

انگلینڈ میں ہنری ششم کے عبد میں وچ کرافٹ کے خلاف ایک قانون منظور ہوا جبکہ ہنری ہشتم' الزبتھ اور جیمز اول کے ادوار میں مزید قوانین بنائے گئے۔ جیمز اول نے جادوگر نیول کومزائیں دینے میں بڑی سرگری دکھائی۔

سکاٹ لینڈ میں وی کرانٹ بہت عام تھا اور ای نبیت سے احتساب بھی وسیح پیانے پر ہوا۔ بادشاہ جی دی کے خلاف بیانے پر ہوا۔ بادشاہ جیمز شقم نے انگلینڈ کا جیمز اول بننے سے پہلے جادوگر نیوں کے خلاف متعدد مقد مات میں فعال حصہ لیا۔ جادوگری کے الزام کا نشانہ بننے والے بدقسمت افراد پر ہولناک تشدد کیا جاتا تھا۔ ان میں سے بعض لوگ اعلیٰ مناصب کے حامل نیخ مثلاً لیڈی فالس اور دیگر'جن کے مقد مات کا احوال بند کیئرن نے لکھا ہے۔

مبینہ جادوگر نیوں ہے اعتراف کرنے کا ایک طریقنہ یہ تھا کہ ان ہے جسموں میں سوئیاں کھیو نی جاتی تحییں۔ سکاٹ لینڈ میں میٹل عام ہوگیا تھا اور اے سرانجام دینے والے مردوں کو'' سوئیوں والے'' کہا جاتا تھا۔

سكات جينيك بيسش آف ديكا تحد كمقدے كاحال بيان كرتے بوئ باتا

ہم جادوگر قرار پانے والوں کا احوال پڑھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ ان میں سے زیادہ تر افراد پاگل تھے یا مرگ کے مریض تھے یا ایس دبنی بیاریوں کا شکار تھے، جن کا اس زمانے میں لوگوں کو پتائییں تھا۔

پدرہوی صدی میں اس موضوع پر تکھا جائے لگا کہ شیطانی طاقت یا بری روحول کا ظہر حقیقت نہیں ہے۔ اس حوالے ہے مب پہلے تائیڈ ریے تکھا، جو کہ ایک ڈومینیکن فرائیر سے 1438ء میں کولر میں فوت ہوا۔ جان وائیر نے 1563ء میں تکھا کہ شیطان کا آثر محض تصوراتی ہوتا ہے۔ دوسرے لوگ بھی اس طرف توجہ دینے گئے کہ جن بیار ایول کا سب بری روحوں کو قرار دیا جاتا ہے۔ ان کے اسباب قدرتی ہوتے ہیں اور بو کے نے اعلان کیا کہ فزیشن ایسی بیار یول کا علاج کر سے ہیں۔ ھینگ نے فراؤ نے خوابوں ہے تحقیق کی اور تکھا کہ یہ محض راج کے اثرات سے نظر آتے ہیں۔ اس نے بری روجوں کے قبضے میں آگے ہوئے لوگوں کو بیار قرار دیا۔ اس نے کہا کہ جہری میں عبادت کرنے اور فزیشن سے علاق کروانے ہے وہ لوگ صحت یاب ہو سکتے ہیں۔ جبال تک جادوگر ہونے کا اعتراف کرنے والے لوگوں کا اتعراف کرنے دانے اور فزیشن سے باوائر میں مرگی اور بیوگونڈ ریا جیسی بیار یول کو دریافت کرنے والے افراد فریکیشن اور ایمروز ہیں۔ بھی بیا کہ بری رومیں انسانی جسم میں وافل ہو والے افراد فریکیشن بین جاری کی بین ہیں۔ میں والے بول کی بیار ہیں میں وافل ہو

شار کوٹ نے بینانزم کے تجربات سے ٹابت کر دیا ہے کہ بسنریا کے مریش پر بینانزم کر دیا جائے تو اس کی شریا نین آئی بخت ہو جاتی ہیں کہ سوئی کھیو نے پرخون نہیں بہتا۔
پس جدید سائنس کے روشن نے ان تو ہمات کو ختم کر دیا ہے جو باضی میں عام ہتے۔
جادو گرنیاں کئی تشم کے مرجم اور تیل بنایا اور استعمال کرتی تھیں۔ ان اشیاء کے حوالے سے عقیدہ تھا کہ یہ انہیں ہوا میں اڑنے اور روحوں کو دیکھنے کے قابل بناتی اور دیگر پراسرار اثرات پیدا کرتی ہیں۔ ان مرجمول کی تیاری اور اجزا خفید رکھے جاتے ہے۔ تاہم مخلوطوں میں ہم نے متعدد ایسے نسخ اور ترکیبیں ڈھونڈی ہیں، جو کہ سولہویں صدی میں استعمال کی جاتی رہی ہیں۔

بیشعام بورٹا نے سولبویں صدی میں اٹلی میں استعال ہونے والے ایک مرجم کا نسخد مبیا کیا ہے۔ بیمرجم الکونائٹ زہر لیے بودے کوسفیدے کے بتوں کے ساتھ ایال کراور رودوں کے قابض ہو جانے کے معالمے پر کانی اختاباف رائے پایا جاتا ہے۔ اس عقیدے کا ماخذ قدیم مبذب لوگوں کا بیعقیدہ ہے کہ بری روحیں انسان کے جسم میں واخل ہو عتی جیں اوراہے بیمار کر علی جیں نیز وہ اس وقت تک انسانی جسم کے اندر رہتی ہیں جب تک منتر پڑھ کر انہیں نہ نکالا جائے۔

بائبل کے مطابق بعض اوقات بری روهیں دکھائی دیتی ہیں اور بعض اوقات دکھائی نہیں دیتیں۔ ان گنت تصویروں میں دکھایا گیا ہے کہ بینٹ لوگوں میں سے بری روحوں کو نکال رہے ہیں۔ الیمی تصویروں میں بری روح یا شیطان کوسینگوں اور کا نے وار دم والا مکھایا گیا ہے۔



آیک بیٹ بری دون اکال مباہے

جھے۔اس کے بارے میں مضبور تھا کہ آسمحصول کو صاف اور بینائی کو تیز کرتا ہے۔ یہ آسمحصول کی بیاریوں کے خلاف ایک معروف کھر بلوٹو نکا تھا۔

شیطان کی بوجا

سولہویں صدی میں ہونے والی شیطان کی پوجا کے والے ہیٹارانو تھی کہانیاں کلھی گئی ہیں اور اگر چدان میں سے اکثر جموئی میں تاہم آئے تک موجود تاریخی ریکارڈ سے بتا چلال ہے کہ نہ صرف اس زمانے میں مید گھناؤنی رسومات اللہ کی جاتی تھیں بلکہ بعد کے زمانے میں بھی میہ سلسلہ جاری رہا تھا۔

ان غلیظ تقریبات میں چہا ہے نکالے ہوئے پادری حصہ لیا کرتے تھے۔ یہ پادری شیطان کے پہاری بن جاتے تھے اور اپنے مفاد کے لیے ہر گندے سے گنداعمل

كرنے پر تيار ہوتے تھے۔

۔ 1593ء میں بارڈینکس کی پارلیمنٹ نے میٹر اومایٹ کو زندہ جائے کا تھم دیا۔ اس شخص نے اعتراف کیا تھا کہ وہ میں سال سے جادوگر نیوں کی تقریبات میں شیطان کی پوجا کر رہا ہے۔ 1597ء میں ژاں بیلون کوعشائے رہائی کی تو بین کرنے اور شیطان کی پوجا کی تقریبات منعقد کرنے کے الزام میں زندہ جاا ویا گیا۔ 1609ء میں شیطان کی پوجا کرنے سے الزام میں متعدد دوسرے یا در یول کو گرفتار کیا گیا۔

معاملے میں ملوث ایک یاوری گوزندہ جلا ویا گیا۔

شبنشاہ او کی XIV کے دور میں جادوگری پورے فرانس میں پھیلی گئی۔ بیرس میں آبو جادوگری کسی متعدی مرض کی طرح عام ہو گئی تھی اور او نچے طبقے سے لے کرعوام اننا س بھک ہر کوئی جادوگروں کی باطنی قو توں پر یفین کرنے لگا تھا۔ جادوگروں کی بہتات ہو گئی اور حد تو یہ ہے کہ ملک کی بعض اعلیٰ حیثیت والی شخصیات نے اپنے ناپسندیدہ رشتہ داروں کو بلاک سروانے یا کسی کی محبت حاصل کرنے کے لیے ان کی خدمات حاصل کیں۔ اس وقت کی اس میں کالک اور انسانی چربی ما کرتیار کیا جاتا تھا۔ اس مرہم کا اہم جز ایکونائٹ ہوتا تھا، جو اٹلی میں عام پایا جاتا تھا۔ یہ بہت زہریا ہوتا ہے۔ اس میں موجود زہرا یکونائٹسین اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس کی معمولی می مقدار بھی فوری موت کا باعث بن جاتی ہے۔ جب ایکونائٹ ہے جہم پر مالش کی جائے تو یہ پہلے جسم میں سنسنی پیدا کرتا ہے اور چر بے حس کر ویتا ہے۔ کالک کو محض مرہم کو رنگ دینے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، جبکہ چکنائی مرہم بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، جبکہ چکنائی مرہم بنانے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔

ایک اور مرہم بھی متعدد زہر لی جڑی ہوٹیوں کو تیل میں ابال کر اور پھر اس میں ابال کر اور پھر اس میں افون اور چگاوڑوں کا خون ملا کر تیار کیا جاتا تھا۔ اس میں شامل بیلا ڈونا بہت زیادہ نشہ آور شے ہے۔ یہ ایک طاقتور زہر ہے اور اگر کھا لیا جائے تو خفقان پیدا کرتا ہے۔ اس کا مؤثر جز افیرو پائن آ تھوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ افیون حواس کو مختل کر دیتی ہے اور انسان کو واہبے دکھائی دینے گئے ہیں، آخر میں استعمال کندہ سو جاتا ہے۔ چگاوڑوں کا خون بلاشبہ پرامراد بہت پیدا کرنے کے ڈالا جاتا تھا۔

ہ کہ اور مرہم ایکونائٹ، بیلاڈونا، اجوائن خراسانی، ایک زہریلی بوثی دستورے اور عربم ایکونائٹ، بیلاڈونا، اجوائن خراسانی، ایک زہریلی بوثی ہے۔اگر دستورے اور بچ کی جربی کو ملا کر تیار کیا جاتا تھا۔ دستورا نہایت زہریلی بوثی ہے۔اگر اے کھالیا جائے تو خفقان پیدا کرتی ہے۔اس میں کونین نامی ادکانائیڈ پایا جاتا ہے، جو کہ اعضا کوئن کردیتا ہے۔

اس امر میں بہت کم شبہ پایا جاتا ہے کہ جادوگر اور جادوگر نیاں ان جڑی ہو ثیوں کے خواص ادر اثرات سے آگاہ تھے۔ وہ اپنی تقریبات میں انہیں آگ میں جلا کر نشد آور دھواں بھی پیدا کرتے تھے۔

۔ جادوگر نیاں جادوگرنے اور واجے دکھانے کے لیے بھی مرہم استعمال کرتی تھیں۔
"روسی دکھانے والا مرہم
نیل کے ہے کا زرد پانی، چیونی کے انڈے اور سفید مرفی کی چربی کو
ملاؤ اور اس مرکب کو اپنی آ تکھوں پر ملو۔ تہبیں روسیں نظر آنے لگیں
گی۔"
اینگوسیکسن بھی قبل کے ہے کو پانی میں ملا کر آ تکھوں کے لیے استعمال کرتے

یں۔ کہا جاتا ہے کہ یے بوجا تھی ایسے برباد اور ویوان جربی میں کی جاتی تھی بجاں او بولے بول، چرکاوڑیں پوڑ پوڑاتی موں اور مینڈک فرائے وول،

پادری دات کے وقت آج اور کیارہ بج پہنا شروع ہوتی جو کہ اصف شبکر افتتام پذیر ہوتی۔ دوشراب تو قبیص مکر ایسے کنویں کا پانی پیمیا جس میں ایک فیر چسمہ یافت بے کو ڈیویا کیا ہوتا تھا۔ وہ اپنے پائیمی پاؤں سے زمین پر صلیب کا نشان منا کا اور بہت ہے ایسے کام کرتا جنہیں دیکھ کرکوئی میسائی اپنی آئیسیس چھوڑ لے۔

ان کا عقیدہ تھا کہ اس دوران دوقعنس، جس کے لیے یہ رسمی ادا کی جاری ہوتی تھیں، آ ہستہ آ ہستہ موت کے کھاٹ اقر رہا ہوتا ہے اور سی کو بجو تیں آئی کہ اے کیا ہورہا ہے۔

انھارہویں صدی کے اواخر میں لمبرگ میں "کرے" کہائے والوں کی ایک بھیم رونما ہوئی۔ اس تنظیم کے ارکان ایک خفیہ معبد میں رات کے وقت اسمنے ہوتے تھے۔ بہال وہ جہنمی رسومات ادا کرتے اور شیطان کے قصیدے گاتے۔ اس دوران وہ اپنے چروان ہ کروں کے چبروں جیسے نقاب چڑ حائے رکھے تھے۔

بیان کیا گیا ہے کہ 1772ء اور 1774ء کے دوران ٹر نیول آف فو فیون نے اس فتم سے چارسوافراد کو مجانسیوں پر چڑھوایا۔ تاہم پوری صفیم کا خاتر 1780ء میں ہوا۔



سب سے نمایاں جادوگرنی لاؤائزن (کیتھرائن ڈیمبیز) بھی۔ اس سے اس زمانے کی گئ پراسرار اموات منسوب تھیں۔ اس کے جرائم کی ساتھی بدنام زمانہ ایے گیو برگ تھی۔ وہ جن مکانوں میں اپنی مکروہ کارروائیاں کرتی تھیں، ان میں شیطان کی پوجا کی تقریبات بھی منعقد کی جاتی تھیں۔

' کہا جاتا ہے، اور شاید سے کہا جاتا ہے، کہ شیطان کی پوجا کی تقریبات میں ننھے بچول کوقتل کیا جاتا تھا۔ سینٹ بوشاک چرچ کے پادری ٹیمکنن کو اس الزام میں موت کی سزا دی گئی تھی کہ ووشیطان کو نتھے بچوں کی ہجینٹ دیا کرتا تھا۔

انحارہویں صدی میں بھی یہ شیطانی سرگرمیاں جاری رہیں اور 1793 میں شہنشاہ لوئی XVI کے قبل کے بعد والی رات شیطان پرست استھے ہوئے اور انہوں نے شیطان کی بوجا کی۔

شیطان کی پوجا کی تقریبات میں ادا کی جانے دالی تو ہین آ میز رسومات کے حوالے سے کئی بیانات تاریخ میں محفوظ ہیں۔ ایک بیان کے مطابق قربان گاہ کولینن کے تین کیڑوں سے ڈھانپا جاتا تھا اور اس پر چھ سیاہ ضمیس رکھی جاتی تھیں۔ درمیان میں الٹی صلیب یا شیطان کی هیب ہوتی تھی۔ عبادت کی کتاب غیر بہتمہ یافتہ بہتے کی کھال میں بندھی ہوتی تھی۔ قبا کیس سیاہ رنگ کی پہنی جاتی تھیں۔ مجولوں پر ایک سیاہ برش کے ذریعے گندا پائی جہن کی جاتا تھی۔ باتا مقصد کے لیے شراب استعمال کی جاتی تھی۔ پاوری اپنے باکیں ہاتھ میں اپنی صلیب تھا ہے ہوتا تھا۔ مجرجس بہتے کی جمینٹ دینا ہوتی تھی اسے بیج پر لایا جاتا ادر ماضرین گھناؤنی چینوں اورو مجنونانہ فعروں سے اس کا استقبال کرتے۔

کہا جاتا ہے کہ رونی بعض اوقات کالی اور گول ہوتی تھی، جس پر خوفناک ڈیزائن ہے ہوتے تھے یا مجرخون سے لتھڑی ہوئی اور سرخ ہوتی تھی۔ بعض اوقات بیاروٹیاں کالی اور پھوٹی ہوتی تھیں۔

اور میں ہیں۔ جینٹ چڑھنے والے کے جسم میں یادری سب سے پہلے بخبر گھونینا تھا۔ اس کے بعد اسے زمین پر گرا دیا جاتا اور پیروں تلے روندا جاتا تھا۔ آخر میں تقریب کے تمام شرکاء بعد اسے زمین پر گرا دیا جاتا اور پیروں تلے روندا جاتا تھا۔ آخر میں تقریب کے تمام شرکاء فخش قص کرتے تھے۔

میں وہ کا میں ای طرح کی رسوم بینٹ سیکیر کی بوجا کے نام سے ادا کی جاتی میں ای طرح کی رسوم بینٹ سیکیر کی بوجا کے نام سے ادا کی جاتی میں سیکن سیانوں کا عقیدہ تھا کہ بادری ان کے ذریعے برے انبانوں سے انقام لیتے تھیں۔

مقصد کے لیے جانوروں کی آنتوں کا معائد بھی کیا جاتا تھا۔ ایٹروسکن اور رومن بھی ای طریقے ہے منتقبل بینی کرتے تھے۔

رومن مستنتبل بین اضروں کے ذہبے جارکام ہوتے تھے: قربان کیے گئے جانور کا بیرونی معائند، آئتوں کا معائند، قربانی کے جلنے کے دوران شعلے کا معائند اور پڑھاوے میں دیے گئے گوشت اور مشروب کا معائند۔

دل ننگ ہونے کو ایک بلاکت انگیز علامت تصور کیا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جس دن سیزرقل ہوا اس دن قربان کیے گئے دو بیلوں کے دل تنگ نکلے تھے۔

کہا جاتا ہے کہ انتزیوں ہے معتقبل بنی کی روایت کا آغاز قدیم فیر مہذب انسان کے اس ممل ہے ہوا تھا کہ وہ کہیں قیام کرنے سے پہلے وہاں بڑے ہوئے جانوروں کی آنوں کا معائد کر کے ماحول کا انداز و کیا کرتا تھا۔ معقبل بنی کا ایک اور طریقہ یہ تھا کہ بھیڑ کے شانے کی مڈی کو دھوپ میں سکھا کر اس پر پڑنے والی لکیروں اور نقطوں کا معائد کیا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بہطریقہ ترکستان میں آج بھی رائے ہے۔

عربوں بیں تیروں کے ذریعے مستقبل بنی کی جاتی تھی۔ اس مقصد کے لیے تین تیر استعال کیے جاتے ہے۔ ایک تیر پر لکھا ہوتا کہ'' دیوتا اجازت دیتا ہے۔'' دوسرے تیم پر لکھا ہوتا کہ'' دیوتا اجازت دیتا ہے۔'' دوسرے تیم پر لکھا ہوتا '' دیوتا اجازت نہیں دیتا۔'' تیسرے تیم پر کچھ نہیں لکھا ہوتا تھا۔ اگر پہلا تیم سامنے آتا تو ام کرنے ہے روکا آتا تو اسے کام کرنے کی اجازت سمجھا جاتا تھا۔ دوسرا تیم سامنے آتا تو کام کرنے ہے روکا جانا تھور ہوتا تھا۔ تیسرا تیم سامنے آتا تو وہ تیموں کو دوبارہ ملاتے اور پھر سے ایک ایک کر گے ایک ایک کر ایک ایک کے اٹھا تے تھے تا وقتیکہ فیصلہ کن جواب حاصل نہ ہو جائے۔

مستقبل بنی کا ایک اور طریقہ پانسہ پھینگنا ہوتا تھا۔ قدیم زمانے ہیں مشرق کے لوگ مجرموں کو پکڑنے کے لیے بید طریقہ استعال کرتے تھے۔ اس طریقے پر عمل کے انداز مختلف ہوتے تھے۔ سب ہے عموی انداز بیدتھا کہ کنگروں یا لکڑی کے نکڑوں پر خاص نشانات لگا کر انہیں کسی برتن ہیں ڈال دیا جاتا۔ پھر کوئی اس میں ہے کنگر نکالتا۔ جونشان نکتا اس کے مطابق مستقبل کے حالات کا اندازہ لگایا جاتا اور اسے درست مانا جاتا تھا۔ دوسرا انداز بیدتھا کہ لکڑوں پر مختلف لفظ لکھ کر ایک ڈے میں ڈال دیا جاتا اور خوب بلا کر زمین پر الٹ دیا جاتا۔ اتفا قا جو جملہ بن جاتا اس ہے شکون لے لیا جاتا تھا۔ کسی کتاب کو کھول کر سامنے آنے والے متن ہے مستقبل کا حال جانے کا بھی ایک طریقہ درائے رہا ہے۔

## يارہوال باب

## منتقبل بيي انسان قدیم زمانوں ہے ستنبل بنی پر کار بندر ہا ج۔ اس کے لیے بہت سے افعال کر ۔ ا انسان قدیم زمانوں ہے مشقبل بنی پرکار بندرہا ہے۔ اس کے سیایا جا سکتا ہے۔ انسان قدیم زمانوں ہے مشقبل بنی پرکار بندرہا ہے۔ ورزمروں بیں باٹنا جا سکینین طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، جنہیں فطری اور مصنوعی سے مقبل کا حال بتا تا خاصین اس کا رائنسن کہتا ہے کہ سلاخوں کے ذریعے میں روایت ہے۔ یورپ بیس روایت ہے۔ بیروڈوٹس پیال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یورپ بیس ممل کرتے ہے۔ دو کہتا ہے کہ ''منگھیا ایسے لوگ ہیں جو کہ ستقبل کا حال جیٹریوں سے ذریعے مور کہتا ہے کہ ''منگھیا ایسے لوگ ہیں جو کہ دو جما ہے کہ استھیا ایسے لوگ جی جو کہ سبس کا حال جربی واللا تاتے ہیں۔ یہ چیزیاں کافی تعداد میں زمین پر جمعیر دی جاتی جیں۔ انہیں اکٹرا ان یں۔ یہ پسریاں کافی تعداد میں زمین پر بھیردی جای ہیں۔ انہیں اکٹھا باندھ دیتا ہے۔ پھرمنٹر پڑھتے ہوئے ایک ایک چھڑی کو رکھتا ہے۔ اس سے بعد منتہ رو۔۔۔ منتر پڑھتے ہوئے دوبار والیک کیک چیزی کوافھا کر گٹھا بنا تا ہے۔'' الیا لگتا ہے ان کا منبدہ تھا کہ ان جھزیوں میں کوئی جادوئی قوت ہوتی ہے۔ ہے : یہ بین اوقات بید کی ہوتیں اور بعض اوقات تمارسک کی ہوتی تھیں۔ ان کی تعداد تمین مچھڑیاں بعض اوقات بید کی ہوتیں اور بعض اوقات تمارسک کی ہوتی تھیں۔ ان کی تعداد تمین ئے یا کی یا سات ہے نو تک ہوتی تھی۔ ہوسا پیٹکو کہتا ہے کہ میرے سردار نے مجھ سے مشورہ کیا اور میری چیٹر بول نے درست رہنمائی کی۔ مغربی ایشیا کے لوگ 700 قبل از می میں مستقبل بنی کیا کرتے متھے۔ انجیل میں بھی مستقبل بنی کا حوالہ دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس مقصد کے لیے تیر استعمال کیے جاتے تھے۔ بابل کا بادشاد ایک چوک میں گھڑا ہو کرمستقبل بنی کرتا تھا۔ اس مقصد کے لیے وہ تیراستعال کرتا تھا۔ بابل کے لوگ 1500 قبل ا زمیج میں ستنقبل بنی کرتے تھے اور اس

بلوریں پیالے، جیتی جواہریا آئے کے ذریعے مستقبل کا حال بتائے کا رواج بھی قديم زمانوں سے چلا آربا ہے۔اس مقصد کے ليے فيروز وجموى طور يراستعال كيا جاتا تھا۔ آ مند بین محض دیر تک آئینے کی طرف دیکتا رہتا اور مجر اعلان کرتا کہ اے متعقبل کے واقعات نظر آرہے ہیں۔ وہ روحول یا تحریر کے دکھائی دینے کا بھی اعلان کرتا جو کہ اس کے بقول اے مستقبل ے آگاہ کررہی ہوتی تھیں۔ آبری کبتا ہے کہ پیٹلوئی کرنے والے اس عمل ہے پہلے کافی جنز منتزیز حاکرتے تھے۔سائمن فورمین 1585ء کے ایک مخطوطے میں لکھتا ہے کہ اے اس وقت وینس میں انگلینڈ کے سفیر ارل آف ذیدیک نے بوے یقین کے ساتھ بتایا تھا کہ ایک مخص تے اسے تین مرتبہ ایک آئیے میں ماننی اور مستقبل کے واقعات دکھائے تھے۔ جب سرمار ماڈیوک لینکڈیل اٹلی میں تھا،تو وہ ایسے ہی ایک جادوگر سے ملا تھا۔ عادوگر نے اے ایک آئینہ میں دکھایا کہ وہ ایک صلیب سے سامنے محنوں کے بل جما ہوا ے۔ وہ اس زمانے میں پروٹسٹنٹ تھا اور بعد میں کیتھولک ہو گیا۔ اس نے ایک مقدی فیروزے کا دلچیپ احوال لکھا ہے، جو کہ سرایڈورڈ بارلے آف باتھ کی ملکیت میں تھا۔ ایڈورڈ مار لے نے اس مقدس فیروز ہے کو بریمیٹن برائن، بیرفورڈ شائز میں ایک الماری میں رکھا بوا ہے۔ مقدس فیروزہ اس کے پاس نارفوک سے آیا تھا۔ وہاں بیا ایک وزیر کی ملیت میں تھا، بعدازاں سے ایک چکی والے کے قبضے میں چلا گیا۔ دونوں نے اس سے زبردست کام لیے۔ وه فیروزه تقریباً ایک انج قطر کا تفار انہیں اس میں تحریریں یا بوٹیاں دکھائی دیتی تحییں۔اس فیروزے کو ایک انگوشی میں جروا لیا گیا تھا۔ اس فیروزے کے جار کونوں میں جار فرشتوں بورائيل (Uriel) ورائيل (Raphael) ميكائيل (Michael) اور گيبرائيل (Gabriel) کے نام کندہ تھے۔اویر کی طرف ایک صلیب بنی بوئی تھی۔

لوگ آج نبھی آئینہ بنی میں یقین رکھتے ہیں اور موجودہ زمانے کے وہ لوگ جو قسمت کا حال بتانے کا دھندہ کرتے ہیں آئینوں یا بلوریں پیالوں کے ذریعے لوگوں کی قستوں کا حال بتاتے ہیں۔

آب بنی بھی مستقبل اور قسمت کا حال بتانے کا ایک طریقہ ربی ہے اور کسی خاموش تالاب یا آئے کے ذریعے اس پر عمل کیا جاتا تھا۔ وچ کرافٹ کی کہانیوں میں اندھیری جھیلوں اور چٹانی تالابوں کا ذکر کثرت ہے ملتا ہے اور ان کو مذکورہ بالاعمل سے مربوط دکھایا گیا ہے۔

ابتدائی زمانوں میں میسائی بائیل کواس مقصد کے لیے استعال کرتے تھے۔

کہتے ہیں کہ خانہ جنگی حجر نے کے بعد بادشاہ جارس اول اور لارڈ نارفوک نے اس طریقے کو آزمایا تھا۔ بادشاہ نے بائل کھولی تشدد آمیز موت کی پیشگوئی نگل ۔ لارڈ نے بائبل کھولی تو دیسا سے آیا۔

عدالتی عمل میں غیب گوئی ہے استفادے کے حوالے سے 1382 و میں اندن کے دو مقد مات کا ریکارڈ ملتا ہے۔ ایک مقد سے کا تعلق سائمن گارڈ بیز سے تھا، جس کا شراب کا برا پیالہ گم ہو گیا تھا۔ اس نے ہنری پاٹ نامی ایک جرمن کو اس کا سراغ لگانے کا کہا۔ پاٹ نے مئی کے 32 گولوں کو استعمال کیا اور ان پر جنتر منتر پڑھ کر حساب لگایا۔ اس نے بتایا کہ کولوس فرمین نامی آ دمی اور اس کی بیوی کرشین چور ہیں۔

ووسرے مقدے میں ماؤ آف آئی کا شراب کا بڑا پیالہ چوری ہو گیا تھا۔اس نے چورکو بکڑنے کے لیے رابرٹ بیئرولف کی خدمات حاصل کیں۔رابرٹ نے ایک ڈبل روئی کی اور اس کے وسط میں لکڑی کی ایک مخط شونک دی۔ اس کے بعد اس نے صلیب کی شکل میں چار جاقو ڈبل روئی میں گاڑ ویئے۔ اس کے بعد اس نے "آرٹ میجک" کے بچھ منتر پڑھے اور بتایا کہ چوری جوآن وولڑے تای شخص نے کی ہے۔تاہم ایسا لگتا ہے کہ رابرٹ میٹرولف کی فریب کاری کا راز فاش ہو گیا تھا کیونکہ ریکارڈ سے بتا چاتا ہے کہ اس کے گلے میں ڈبل روئی ڈال کر قید کر ویا گیا تھا۔

1382 ء کے ایک دلچپ معاملے کا ریکارڈ ملا ہے، جس کے مطابق مسٹرلیس الیس فرگ کا فیتی رومال کم ہوگیا۔ اے شہد تھا کہ ایلس بینتھم نے رومال چرایا ہے۔ ایلس فرگ اس کی قربی سیملی تھی۔ وو ایک جادوگر ولیم تاریخیشن سے ملی اور اسے الیس فرگ کے خفیہ معاملات سے آگاہ کر دیا۔ اس کے بعد ولیم ایلس فرگ سے ملا اور اپنا تعارف ایک جادوگر کی حشیت سے کروا کر اس نے ایلس فرگ کے خفیہ معاملات اس کے سامنے دہرائے۔ وہ بہت متاثر ہوئی اور یوئی کہ ولیم اس کے رومال کے چور کا پتا لگائے۔ اس نے جھوٹ موٹ صاب متاثر ہوئی اور یوئی کہ ولیم اس کے رومال کے چور کا پتا لگائے۔ اس نے جھوٹ موٹ صاب کتاب لگایا، جنتر منتر پڑھے اور بتایا کہ ایلس بینتھم چورنہیں ہے بلکہ کسی اور نے رومال چرایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے پیٹگوئی کی کہ ایلس فرگ ایک ماو کے اندر اندر ڈوب کر مر جائے گی۔ وہ بیچاری بہت خوفز دو ہوگئی۔ تا ہم وہ یہ دیکھنے کے لیے زندہ رہی کہ ولیم کو دھوکا جائے گی۔ وہ بیچاری بہت خوفز دو ہوگئی۔ تا ہم وہ یہ دیکھنے کے لیے زندہ رہی کہ ولیم کو دھوکا دی گائزام میں حوالہ کر نمال کر دیا گیا۔

جاتا تو اس سے تاہی پر بادی مراد کی جاتی تھی۔

پیالی میں قسمت و کیھنے کا طریقہ بھی بہت پرانا ہے۔''یوسف کی مستقبل بتانے والی پیالی'' بہت قدیم زمانے میں مصرمیں استعمال کی جاتی تھی۔ فارس اور مشرق کے بیشتر شہنشاہ مستقبل کا حال جانے کے لیے اپنے پاس ایسے بی پیالے رکھا کرتے تھے اور انہیں بہت قیمتی تصور کیا جاتا تھا۔

قدیم زمانوں میں مرغ کے ذریعے بھی مستقبل کا احوال دریافت کیا جاتا تھا۔ اس طریقے میں ایک سفید مرغ کو زمین پر بنائے گئے ایک ایسے دائرے میں کھڑا کیا جاتا تھا' جس میں ابجد کے حروف کے برابر خانے ہے جوتے تھے۔ ہر خانے میں گندم کا ایک دانہ رکھ دیا جاتا تھا۔ مرغ جیتے خانوں کے دانے چگٹا ان خانوں میں درخ حرفوں کو ترتیب دے گرمستقبل کا حال قیاس کرلیا جاتا تھا۔

خوابوں کی تعبیر کا رواج بھی بہت قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ بوپ گرگوری نے اس پر پابندی لگا دی تھی۔ تاہم پابندی کے باوجود خوابوں کی تعبیر بتانے کا سلسلہ آج بھی جاری ہے اور لوگ اس پر یفین رکھتے ہیں۔ آ ربلڈ ڈی وینو نے تیرہویں صدی میں خوابوں کی تعبیر کے موضوع پر کتاب کھی تھی اور اس کے لیے ایک نظام ترتیب دیا تھا۔ اس کتاب میں درج ہے کہ'' جو تحض خواب میں اپنے بالوں کو گھنا اور گھنگھر یالا دیکھے گا' وہ جلد دولت مند ہو جائے گا۔ اگر بالوں میں کوئی خرائی نظر آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی برا واقعہ بیش ہوجائے گا۔ اگر ہالوں میں کوئی خرائی نظر آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی برا واقعہ بیش آئے والا ہے۔ اگر ہے موسم کے بھولوں کا گلاستہ خواب میں نظر آئے تو اس کا مطلب بھی بھی ہوتا ہے کہ کوئی برا واقعہ بیش آئے والا ہے۔''

خوابوں کی تعبیر کے حوالے ہے ایک طریقہ یہ بھی مروج ہے کہ جو پچھ خواب میں نظر آئے اس کے برعکس واقعہ رونما ہوگا۔ چنانچہ شادی کا مطلب موت لیا جاتا ہے۔ پرانے ادیوں کی کتابوں ہے بتا چلتا ہے کہ از منہ وسطی میں شاید بی کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہوجس کا خوابوں میں اشارہ ندآیا ہو۔

جس دن فرانس کے بادشاہ ہنری دوم کو ایک ٹورنامنٹ کے دوران مختر گھونپا گیا اس رات کیتھرائن ڈی میڈی نے خواب دیکھا تھا کہ وہ اپنی ایک آ کھے کھو چکا ہے۔ ہنری سوم پر قاتلانہ حملہ ہونے سے تین رات پہلے اس نے خواب دیکھا تھا کہ شاہی تاج خون سے استھڑا ہوا ہے اور درویش اور پست لوگ اسے لیاڑ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہنری چہارم نے استھڑا ہوا ہے اور درویش اور پست لوگ اسے لیاڑ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہنری چہارم نے

﴿ 114﴾ ﴿ 114﴾ جَادُوكُر آب بين محسنوں كے بل جمك كر بہت دريتك بإنى كو تحك سے قدمت ل اور والے الكشافات كے لد مندنا ب بن سوں کے بل جمک کر بہت دریک پانی کو تکمیّا رہنا تھا اور سے ہونے والے انکشافات کے لیے منتظر رہنا تھا۔ اس کے بعد وہ لوگوں کو ان کی استعمال ماضی حال کے واقعات سے آگا۔ ک مانتی حال کے واقعات سے آگاہ کر دیتا۔ ہندو اور عرب اس ملطے میں روشنائی کو استعال کرتے تھے۔ وہ ہشیلی پر ما سالی م تھ ، د م علم حراد آئنداستعال کرتے تھے۔ قمتوں کا حال بتانے کے لیے علم الاعداد بھی رائج رہاہے، جس کا بجوم سے سے تن تھا۔ اس مقصد کر ل ہے، ے گہراتعلق تھا۔ اس مقصد کے لیے علم الاعداد بھی رائے رہا ہے، جس کا جو آ ہے۔ سے گہراتعلق تھا۔ اس مقصد کے لیے قدیم زمانے میں زمین پر تنکروں کو ترجیب زوالی استعال کیا جاتا تھا۔ عرب سے میں میں استعال کیا جاتا تھا۔ عرب سورج یا زمین حرکات کے نتیج میں زمین کی سطح پر سمودار ہونے والی دراژوں کواستعال کیا کر تر تنہ سنگ بنی مستقبل گوئی کا ایک ایبا طریقہ تھا جس میں خاص قتم سے پھر استعمال تھے۔لاں تھیں ک کے جاتے تھے۔ان پھروں کے حوالے سے یقین کیا جاتا تھا کہ ان پر ایک روح کا اثر ہے ان غومعمی ارفاص سے ساتھ کے معمل فات کی ایک سے غیرے کا انتہاں کا انتہاں کے معمل فاتھ کے انتہاں کا ایک سے غیرے کے ادریہ فیر معمولی خواص کے حال ہیں۔ جادوگر کسی ایک پھر کو آ تکھ سے قریب لا کر غور سے سے میں اس عور سے سینتا ہوں ا سیجھ ان مستقل میں اللہ میں کہ چلوں کے ذریعے بھی متعقبل کا حال بیان کیا جاتا تھا۔ اس مقصد سے لیے۔ سے , تمنح اور متقبل كا حال بيان كياكرت عقر ے چلے کو دھا گے سے یا بال میں باندھ کرشیشے کے مرتبان میں انکایا جاتا اور ہاتھ کی فرید دیا ہے۔ غیرارادی حرکت ہے اسے مرتبان کی دیواروں سے مکرانے دیا جاتا۔ اگر چھلا ایک و فعد مکرانے تو مراد" ہاں' کی جاتی اور اگر دو مرتبہ نکراتا تو مراد" نہیں' کی جاتی تھی۔ چھلے سے ذریعے منتبل بنی کا ایک اور قدیم طریقہ بیر تھا کہ اے ایک ایسی میز پر لٹکایا جاتا، جس سے کنارے پر ابجد کے حروف لکھے ہوتے تھے۔ دھاگے کو ہلایا جاتا اور چھلا ان حروف پر جھو لنے لگنا' چھلا بن حروف برمخبرتان ہے مستقبل کا حال قیاس کرلیا جاتا۔ آگ کے ذریعے بھی متعقبل کا حال بیان کیا جاتا تھا۔ اس مقصد کے لیے آگ بجز کائی جاتی۔اگر ایندھن تیزی ہے جاتا، شعلے صاف اور سیاہ کی بجائے سرخ ہوتے تو اے اجیا اشار و تنلیم کیا جاتا اور اگر آگ تیزی سے نہ جلتی یا جوا اسے جلنے نہ دیتی تو اسے برا اشارہ شلیم کیا جاتا تھا۔ قدیم لوگ اس مقصد کے لیے مشعلیں استعال کرتے تھے۔ اگر مشعل كا شعله ايك بوتا تواس احجما شكون تصوركيا جاتا ادر الرشعله منتسم بوجاتا تواس براشكون مانا جاتا۔ اگر شعلہ مدہم ہو جاتا تو اس سے بہاری یا موت مراد لی جاتی اور اگر شعلہ اجیا نک بجھ

الکھے سے مخطوطوں میں درج جیں۔ان مخطوطوں میں مستقبل بنی سے پہلے انجام دی جانے والی رسومات کی بھی تفصیلات ورج کی گئی جیں۔

مولہویں صدی کے ایک مخطوطے میں ورج ذیل طریقہ درج کیا گیا ہے:

"ایک صاف شفاف اور الغیر خراش والا آئینہ یا چھر اور چھر پر لاز آز چون کا جیل اچھی طرح طور اس کے بعد خداوند کے سامنے لاز آ اعتراف کرو، بائیل کی آیات پڑھو پھر اپنی کتاب اور چھر کو جیل سے پاک کرو اور چیر نوسز ابع ماریا کا نام اوز چر کہو ڈومینس ووہسکم سپرٹو ابراہیم کے خدا اسحاق کے خدا ابعقوب کے خدا الیاس کے خدا فرشتوں کے خدا جی بیٹروں کے خدا سب بیٹو اور کے خدا شہیدوں کے خدا اسمال کے خدا سب بیٹروں کے خدا سب بیٹروں کے خدا سب بیٹروں کے خدا میں تھے سے استدعا کرتا ہوں کہ اس کتاب اور پھرکو پاک کر دے۔"



بادور کا نظراور بلوری گوب

ایک اور مخطوطے میں پٹیر سارٹ ایم۔ اے آف لندن کا تحریر کروہ ورج ذیل طریقہ ملاہے:

" وجس چقر میں افلاکی قوتی دکھائی و بی جول اے دائروی صورت میں جونا چاہیے یا پھرالیا آئینہ ہو جو بالکل صاف شفاف اور ایک چو کھٹے میں جڑا ہوا ہو۔

اے میز پر رکھ کر دائیں بائیں ضعیں جلانا ضروری ہے۔ جس وقت روح نمودار ہوتی ہے آئینہ یا پھر دھندلا ہو جاتا ہے یا اس پر کوئی رنگ پھیل جاتا ہے۔

ا جھی یا بری دونوں طرح کی روسی ممودار ہوسکتی ہیں۔ اچھی روسی روشی کی باو قار قو تیں ہوتی ہیں جو بہت خوبصورت جوان مسکراتی ہوئی ہوتی ہیں۔ ان کے بال سونے کے قل ہے قبل رات کو اپنی ملک میری ڈی میڈیسی کو نیند ہے جاگ کرید کہتے سنا تھا: "خواب مگر جبوٹا!" اور جب اس نے پوچھا کہ اس نے کیا خواب دیکھا ہے تو اس نے جواب دیا" میں نے دیکھا کہ تنہیں لال لوور کی سیر حیوں پر خبر کھونپ دیا گیا ہے۔" "خداوند تیراشکر ہے کہ یہ ایک خواب ہی ہے۔" بادشاہ بے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ہوئے کہا تھا۔

公公公

عکس دکھانے والی کسی شے کو دکیجہ کرمستقبل کا حال بیان کرنے کے طریقے کا آغاز شاید کسی خاموش جبیل یا تالاب کی گہرائیوں میں جھانکنے سے ہوا ہو۔ چینیوں نے بہت قدیم زمانے میں انتہائی صیقل شدہ وھاتوں کے آئینوں کو اس مقصد کے لیے استعال کرنا شروع کیا تھا۔ یونان کے لوگ مستقبل بنی سے لیے کانسی کے آئینے استعال کرتے ہتے۔



مستقبل منى ك لي استعال بوف والاسوف عرفيم من جزا بوا آئيد

بلور کے پیالے یا پھر بعدازاں کہیں پندرہویں صدی میں جاکر استعال میں آنا شروع ہوئے تھے۔اس زمانے میں انگلینڈ میں لوگ یہ یقین رکھتے تھے کہ روحوں کو بلایا اور پھر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ پھر کے ذریعے مستقبل بنی کے بہت سے مختلف طریقے جادو پر €119€

احکامات کی نافرمانی نبیں کروگی۔ جب تک میں نہ کبوں تم اس جگہ موجود رہنا۔ تم اس وقت تک موجود رہنا جب تک میرے سارے احکامات نہ بجالاؤ۔''

سولہویں صدی میں آئیوں کے ذریعے مستقبل بنی کرنے والوں کو Skryer کہا جاتا تھا۔ ایڈرڈ کیلی جو کہ ملکہ الزبتہ کے زمانے میں ڈاکٹر ڈی کہلاتا تھا' اس فن کا ایک مشہور ماہر تھا۔ ڈاکٹر ڈی مستقبل بنی کے لیے جو آئینہ استعال کرتا تھا' وو آج بھی برٹش میوزیم لندن میں موجود ہے۔



﴿ 118﴾ رنگ کے ہوتے ہیں۔ ان کے چبرے یا جسم پرتھوڑے ہے بھی بال نہیں ہوتے یا ناک مڑی رنگ کے ہوتے ہیں۔ ان کے جبرے یا جسم پرتھوڑے ہے بھی بال نہیں ہوتے والا کہے: ہوئی نہیں ہوتی۔ ان کے لباس بے داغ ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ نظر آئیں کی عبادت کر فخوش آ مدید! الوہی رحمت کے نامہ برو! ہم بھی تمہاری طرح خداوند عظیم کی عبادت کرو۔ والے ہیں اس خداوند کے جو ہمیشہ تھا اور ہمیشہ رہے گا' آ مین۔ پھر اس کا نام دریافت کرو۔ اگر دو چپ رہے تو دوبارہ اس کا نام پوچھو۔ اب وہ روح آگے ہو جھے گی اور اپنا نام بتائے اگر دو چپ رہے تو دوبارہ اس کا نام پوچھو۔ اب وہ روح آگے ہو جھے گی اور اپنا نام بتائے گا۔ اب تم اس سے اپنے سوال دریافت کرو۔''

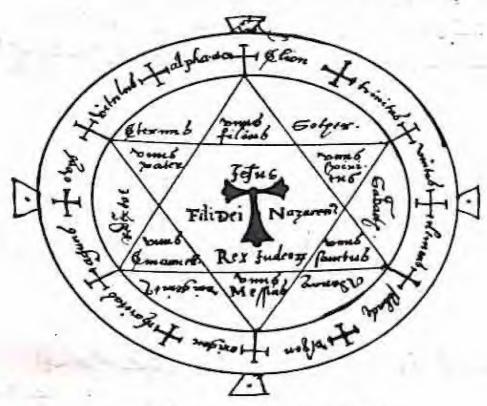

آئیذینی کے لیے استعال ہوئے والا جادوئی دائرہ۔

مخطوطوں میں بتایا حمیا ہے کہ بعض اوقات بلائی جانے والی روح خاموش رہتی

ہے۔ اس کو بولنے پر آمادہ کرنے کے لیے مختلف منتر بھی درج کیے گئے ہیں۔ اس طرح جادوگر روح کو اپنی مرضی کے مطابق آکینے یا پھر میں محدود رکھنے کے لیے بھی منتر پڑھا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں درج ذیل جملے اوا کیے جاتے تھے:

مرتے تھے۔ اس سلسلے میں درج ذیل جملے اوا کیے جاتے تھے:

مراح کے ایس سلسلے میں درج ایس بھر یا آکھنے میں بند کرتا ہوں۔ تم میرے



سولہویں صدی کے ایک جادوگر کا بنایا ہوا جادوئی دائرہ۔ قدیم ہندو جادوگر بدروحوں سے بچنے کے لیے اپنے اردگرو سرخ سیسے یا سیاہ کنگریوں کا دائرہ بنایا کرتے تھے۔ ہندوستان میں رواج تھا کہ جب کوئی عورت بچے کوجنم دیتی تو اس کے بستر کے اردگرد سیاہ کنگریوں کا دائرہ بنا دیا جاتا تھا تا کہ وہ اور نومولود بچہ بدروجوں سے محفوظ رہیں۔

ہنری نے قدیم ہندوستان میں پانچ کونوں والے ستارے کو بھی دریافت کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اسے وکھائی نہ دینے والے وشمنوں سے محفوظ رہنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ہندوؤں کا سامی جادو سے بھی ربط تھا۔ سیلس ہیکائی کے دائرے کے حوالے ہے لکھتا ہے کہ بیسنبرے رنگ سے بنا ہوتا

## جادواوراس کے لواز مات

## جا دوئی دائرے اورستارے

جادوئی رسومات میں جادوئی دائرے بہت اہم کردارادا کرتے ہے۔ انہیں روحوں سے تحفظ کے لیے بنایا جاتا تھا۔ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جادوگر عمل کے دوران بری روحوں سے محفوظ رہے۔ سولہویں صدی کا ایک مصنف لکھتا ہے: '' تحفظ کے لیے جادوئی دائرہ بنائے بغیر خوفناک قوتوں کی مالک روحوں مثلاً ایما عمون ایکن اور بیلزیب کو بلانے کے نتیج میں جادوگر موقع پر ہی موت کے منہ میں جاسکتا ہے۔ اس کے مرنے کے بعد دیکھنے دالوں کو یوں محسوس ہوگا جیسے اس کی موت مرگ کتے یا دم گھنے سے داقع ہوئی ہے۔ اگر جادوئی دائرہ بنا دیا جائے گاتو کوئی روح جادوگر کوگر ندنہیں پہنچا سکے گی۔''

ہے۔ بہادوئی دائرے کی تاریخ 5000 سال پرانی ہے اور امکان یمی ہے کہ اسے اس ہے بھی پرانے زمانوں سے استعال کیا جا رہا ہے۔ اس کی ابتدا کے زمانے کا کسی کوعلم نہیں ہے تاہم اس کے حوالے سے میہ کہا جاتا ہے کہ اسے اپنی وم کو پکڑے ہوئے سانپ کی قدیم علامت سے اخذ کیا گیا تھا۔

شای جادوگر اپنے اردگرد چونا حجرئر کتے تھے اور دیوتا کے سامنے سات پرول والی عبیبیں بناتے تھے جیسا کہ درج ذیل قدیم عبارت سے عیال ہے:

'' جیس نے اپنے اردگرد چونا حجرئرک کراُ سرتو (جادوئی دائرہ) بنا

لیا ہے۔ میں نسابا (مکئ کا دیوتا) کی شبیبہ زمین پراپنے اردگرد بناچکا

ہوں۔ میں نے سامت شبیبوں کے اوپرزگل کی شبیبہ بنالی ہے۔''

ای خلاے دائرے سے ڈکھٹا تھااور نکلنے کے بعد دوبارہ تعویذوں ہے''مقفل'' کرویتا تھا۔ اہم عملوں کے لیے بچے کو ذرئح کر کے اس کی کھال کو زمین پر بچھا کر اس میں مینیں گاڑ دی جاتی تھیں۔ پھر جادوگر اس کھال پر بیٹھ کرعمل کیا کرتے تھے۔اس کے گرو کیے بعد دیگرے پانچ دائرے بنائے جاتے تھے۔

چڑے پر بنائے گئے جادوئی دائرے بعض اوقات نجوم کے علم کے حساب سے بنائے جاتے تھے۔

عمل پورا کرنے کے بعد جادوگر کو لازما ہرنشان ختم کرنا ہوتا تھا۔ یہ رسم قدیم جادوئی رسومات کے زمانوں سے چلی آ رہی ہے۔

جادوگر کو دائرے سے نکلنے سے پہلے اس کی اجازت لازی حاصل کرنا پڑتی تھی وگرنہ وہ فورا موت کے گھاٹ اتر سکتا تھا۔

پندرہویں صدی میں پیٹر ڈی ایبانو نے لکھا:

''جادوئی دائرہ بلائی جانے والی روحول مقامات اور اوقات کے حوالے سے مختلف انداز سے تیار کیے جاتے ہیں۔ جادوگر کو جاہیے کہ جس روح کو بلانا ہو اس کی مناسبت سے نیز ستاروں کا حیاب کر کے دائر ہے بنائے۔

اے ایک ایک ہالشت کے فاصلے سے نوفٹ قطر کے دائرے بنانے جاہمیں اور درمیان میں وہ وقت لکھنا جاہیے جب اسے عمل کرنا ہو۔

اس کے بعد اس ساعت کے فرشتوں کے نام لکھے فرشتے کی مبر بنائے اس کے بعد اس کے بعد اس ساعت کے فرشتے کا نام لکھے موجودہ زمانہ کے فرشتے کا نام لکھے اس دو ت کی روحوں کے نام لکھے اس وقت کی روے زبین کے فرشتے کا نام لکھے موسم کی مناسبت سے جانداور سورج کے نام لکھے۔

بیرونی دائرے میں جاروں کونوں میں ہوا پر تحکمران فرشتوں کے نام لکھے۔ اگر بیرونی دائرہ نہ ہوتو جاروں کونوں میں چھے کونوں والاستارہ بنائے۔اندرونی دائرے کے مشرق میں ایلفا لکھے مغرب میں اومیگا اور درمیان میں صلیب بنائے۔'' تھا، جس کے وسط میں ایک نیلم رکھا ہوتا تھا۔ اس دائرے کے گردیل کی انتزویاں پھیلائی گئی ہوتی تھیں۔ سارے دائرے میں نقش و نگار بنائے گئے ہوتے تھے۔ اسے بنانے کے دوران منتز پڑھے جاتے ہیں۔

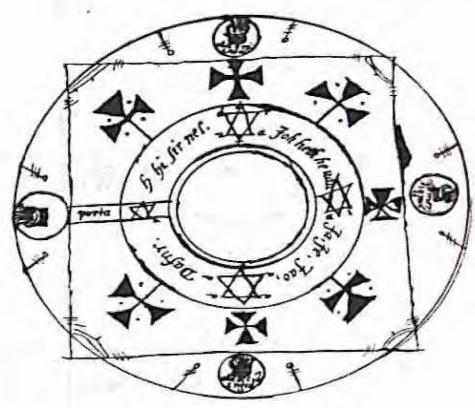

مولوی صدی کے ایک جادوگر کا بنایا بوا جادوگی دائر۔

قدیم نے مانوں میں استعال ہونے والے جادوئی دائرے کو از منہ وسطیٰ میں دوبارہ

رواج ملا۔ جادوگر اس میں مختلف فتم کی روحوں کی شیبیس بنا دیا کرتے ہتے۔

جادوئی دائرہ عمومی طور پر جادوئی تکواریا چاتو سے بنایا جاتا تھا اور اس کا قطر عموا و فٹ

ہوتا تھا۔ تاہم بعض اوقات اسے کپڑے یا چیڑے کے نکڑوں اور دھاتی تعویذوں اور طلسموں پر

بحی بنایا جاتا تھا۔ ان دائروں میں فاختہ کے خون سے منتریا جادوئی الفاظ کھے جاتے ہتے۔

جادوگر اس دائرے کو ''قلع' کہا کرتے ہتے کیونکہ یہ انہیں بدروحوں کے حملوں

ہوتا تھا۔ اس میں حقیق قلع کے مانند ایک بھا نگ بھی بنایا جاتا تھا لیعنی دائرے کی

گیروں کو ملانے کی بجائے بچھ خلا چھوڑ دیا جاتا تھا' جے جادوگر تعویذ رکھ کر بند کر دیتا تھا۔ وہ

گیروں کو ملانے کی بجائے بچھ خلا چھوڑ دیا جاتا تھا' جے جادوگر تعویذ رکھ کر بند کر دیتا تھا۔ وہ

ای خلا ہے دائرے ہے لکتا تھا اور نگلنے کے بعد دوبارہ تعویذوں ہے''مقفل'' کر دیتا تھا۔ اہم عملوں کے لیے بچے کو ذرح کر کے اس کی کھال کو زمین پر بچھا کر اس میں مینیں گاڑ دی جاتی تھیں۔ پھر جادوگر اس کھال پر بیٹھ کرعمل کیا کرتے تھے۔اس کے گرو کیے بعد دیگرے پانچ دائرے بنائے جاتے تھے۔

بہر ہے۔ چیزے پر بنائے گئے جادوئی دائرے بعض اوقات نجوم کے علم سے حساب سے بنائے جاتے تھے۔

بیا ۔ عمل پورا کرنے کے بعد جادوگر کو لاز ما ہر نشان ختم کرنا ہوتا تھا۔ یہ رہم قدیم جادوئی رسومات کے زمانوں سے جلی آ رہی ہے۔

بالمبدوں جادوگر کو دائزے سے نکلنے سے پہلے اس کی اجازت لازمی حاصل کرنا پڑتی تھی وگرندوہ فورا موت کے گھاٹ اتر سکتا تھا۔

يدر ہويں صدى ميں پير ڈي ايبانونے لکھا:

'' جادوئی دائرہ بلائی جانے والی روحول' مقامات اور اوقات کے حوالے سے مختلف انداز سے تیار کیے جاتے ہیں۔ جادوگر کو جا ہے کہ جس روح کو بلانا ہو' اس کی مناسبت سے نیز ستاروں کا حساب کر کے دائر سے بنائے۔

اے ایک ایک بالشت کے فاصلے سے نوفٹ قطر کے دائرے بنانے جاہئیں اور درمیان میں وہ وقت لکھنا جاہیے جب اے عمل کرنا ہو۔

اس کے بعداس ساعت کے فرشتوں کے نام لکھے فرشتے کی مہر بنائے اس کے بعداس دن کے فرشتے اور اس کا معاونوں کے نام لکھے موجودہ زمانہ کے فرشتے کا نام لکھے اس زمانے کی روحوں کے نام لکھے اس وقت کی روسے زمین کے فرشتے کا نام لکھے موسم کی مناسبت سے چانداور سورج کے نام لکھے۔

بیرونی دائرے میں جاروں کونوں میں ہوا پر حکمران فرشتوں کے نام لکھے۔ اگر بیرونی دائرہ نہ ہوتو جاروں کونوں میں چھکونوں والاستارہ بنائے۔اندرونی دائرے کے مشرق میں ایلفا لکھے مغرب میں اومیگا اور درمیان میں صلیب بنائے۔'' تھا جس کے وسط میں ایک نیلم رکھا ہوتا تھا۔ اس دائرے کے گرد بیل کی انتزیاں پھیلائی گئی ہوتی تھیں۔ سارے دائرے میں نقش و نگار بنائے گئے ہوتے تھے۔ اسے بنانے کے دوران منتز پڑھے جاتے ہیں۔

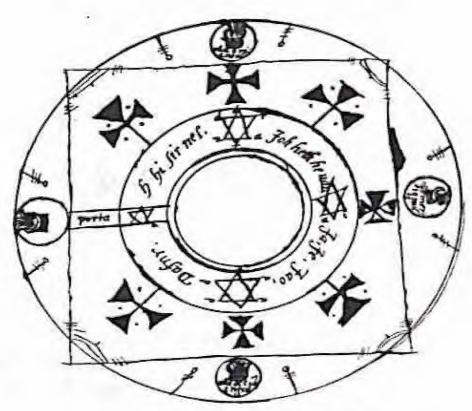

مولد یں صدی کے ایک جادوگر کا بنایا ہوا جادوئی دائر۔

قدیم نے مانوں میں استعال ہونے والے جادوئی دائرے کو از منہ وسطیٰ مین دوبارہ

رواج ملا۔ جادوئی دائر وجمومی طور پر جادوئی تکواریا چاتا تھا اور اس کا قطر عموہ ہون و ف جادوئی دائر وجمومی طور پر جادوئی تکواریا چاتا تھا اور اس کا قطر عموہ ہون پر جوتا تھا۔ تا ہم بعض اوقات اے کپڑے یا چڑے کے تکڑوں اور دھاتی تعویذوں اور طلسموں پر ہمی بنایا جاتا تھا۔ ان دائروں میں فاختہ کے خون سے منتزیا جادوئی الفاظ کھے جاتے تھے۔

ہمی بنایا جاتا تھا۔ ان دائروں میں فاختہ کے خون سے منتزیا جادوئی الفاظ کھے جاتے تھے۔

جادوگر اس دائرے کو ''قلع'' کہا کرتے تھے کیونکہ یہ انہیں بدروحوں کے حملوں ہودوظ رکھتا تھا۔ اس میں حقیقی قلع کے مانند آیک بھا تک بھی بنایا جاتا تھا لیعن دائرے کی گئیروں کو ملانے کی بجائے کچھوٹر دیا جاتا تھا جمادوگر تعویذ رکھ کر بند کر دیتا تھا۔ وہ

ال سے موسوم لیا کیا ہے۔ سے دوباہم مر بوط مثلثوں پر مشتل ہوتا ہے اور بغیر و تف کے بنایا جا سکتا ہے۔ موكسن اس كى تعريف يول كرتا ب"الك جيومينرى كى شكل جو يا في زاويول كى حال موتى ہے اور جادوئی علامت کے طور پر بھی استعمال کی جاتی ہے۔"

اسے ڈروئڈک کے کھنڈرات ٹیل پایا گیا ہے۔ اس کے ملاوہ جندوستان میں کچھ قديم پقرول يرجى موجود بايا كيا ب- تيرجوي صدى كاك مخطوط من مصنف لكستا ب "خالص سونے کا ستارہ ٔ سلیمان کا بنایا ہوا نشان ۔"

یہ جادوئی دائرے کا اندرونی حصرتھیل دیا کرتا تھا۔ اس کی طاقت مصرف اس كى شكل ميں ہوتى تھى بلكه اس ميں درج حروف ميں بھى ہوتى تھى۔ اليمريا لكستا ہے " یا مج کونوں والے ستارے نیک روحوں کے ناموں اور نقش و نگار سے مزین ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں برے حالات سے محفوظ رکھتے ہیں اور جمیں بری روحوں کو باندھنے اور بھانے میں مدددے ہیں۔"





This France will be would be ind of times dill and way young the long of the Somen / King the Als had be of upon achon in Al Couls.

تعویز کے طور پر بہتا جانے والا جادوئی دائر و اورستارے۔ انہیں بعض اوقات کپڑے یا چڑے کے نکزوں پر بھی بنایا جاتا تھا۔ بعض اوقات جادوگر این عبا پر بھی ستارے بنالیا کرتا تھا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ لباس پر جادوئی ستارہ بنانے ے مخالف جادوگروں کے جادوئی وار سے تحفظ مل جاتا ہے اس کے علاوہ بدروسیں بھی اس

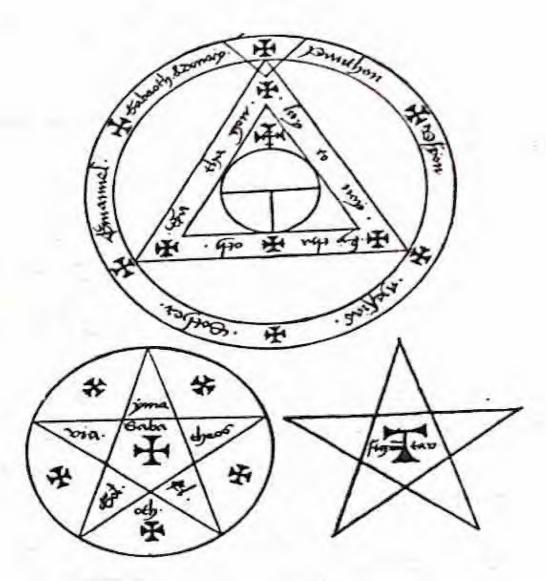

جادد فی دائرے ادر ستارے۔ اس کے بعد الگا مرحلہ دائرے کو مقدس بنانے کی تقریب ہوتی تھی اور اس پر مقدس پانی چیز کا جاتا تھا۔

پانچ کونول والاستارہ جادوگر کا اہم ترین ہتھیار ہوتا تھا اور جادوگروں کا عقیدہ تھا کدان کی سائنس کا انحصاراس پر ہے۔ اس امر کا علم نہیں ہو سکا کہ پانچ کونے والے ستارے کب جادو کا حصہ ہے تاہم اس کی تاریخ بہت قدیم ہے اور شاید حضرت سلیمان سے بھی پہلے اسے استعال کیا جاتا تھا جن سے کہ اسے موسوم کیا جاتا ہے۔ قدیم مخطوطوں میں اسے

میں ہوئی زہرا ٹرنبیں کرتا' جنگ کہا جاتا تھا کہ جادوئی ستارے سے چننے والے صفحی پر کوئی زہرا ٹرنبیں کرتا' جنگ کہا جاتا تھا کہ جادوئی ستارے کے جبہم اور روح ہیشہ محفوظ رہے ہیں۔ سکے دوران کوئی اے فلت نہیں دے سکتا اور اس کا جسم اور روح ہیشہ محفوظ رہے ہیں۔ حجا د واور خوشبویات یہ است بیشتر رسوم میں خوشبویات یا بخورات کا اہم کردار جوا کرتا تھا۔ جادو سے وابستہ بیشتر رسوم میں خوشبویات یا بخورات کا اہم کردار جوا کرتا تھا۔ جادوے وابستہ بہتر رسوا کی دستیاب ریکارڈ کی روے پر سلسلہ بہت قدیم ادوارے چلا آرہا ہے۔ امکان مجی ہے کہ خوش سب ریکارڈ کی روے پر سلسلہ بہت قدیم ادوارے اور ساتھ کا اور استعادی اور استان کی دور استان میں میں میں میں یہ ب ریکارڈ کی رو سے پہلسلہ بہت ہوا تھا کہان کے ذریعے دیوی دیوتاؤں کو خوشہوبیات کے استعمال کا آغاز اس تضور سے تحت ہوا تھا کہان کے دارتی سے دادو کے ارتی سے جوشہوبیات کے استعمال کا آغاز اس تضور سے جوشر کے استعمال کا آغاز اس تضور سے دریں دیا ہے۔ ہ سے بے استعمال کا آغاز اس سور خوش کرکے ان کواپئی تمنا کیں پوری کرنے پر آبادہ کیا جائے۔ تاہم جادو کے ارتقا کے ساتھے سماتر میں یے سے در دورات رسال اور اس اور استان کو بیند کرتے تھے جبکہ بری روحوں کو برگانے فرشتے اور نیک روحیں خوش گوار مبک کو بیند کرتے تھے جبکہ بری روحوں کو برگانے ے بیورے سکے لیے بدیو پیدا کی جاتی تھی۔ آج بھی غیرمبذب نسلوں سے لوگ اس تصور کو مانتے ہیں اور سری مرى روحول كو بھائے كے ليے گندى بو چھوڑنے والى اشياء كوجلانا ان كامعمول بے۔ ر بیں ہے ہے ہیں ہیں۔ جادو کی کتابوں میں مختلف خوشبوؤں سے مختلف طرح کی قو تیں منسوب کی گئی ہیں بررں ماروں ہیں۔ کہ فلال خوشبو کے تحت روطیں نمودار ہو عتی جیں فلاں کے تحت انہیں قابو کیا جاسکتا ہے نہ وغیرہ یہ خوشبو پیدا کرنے سے لیے یا خوشبودار دھواں پھیلانے کے لیے جو اشیاء استعال کی جاتی تھیں' ان میں ہے بیشتر نشہ آ در اٹرات کی حامل ہوتی تھیں۔ چنانچہ جب انہیں بند میں جگہوں میں لوگ سو بھھتے تو ان پر غنودگی می طاری ہوجاتی نیز جاگتی آ تکھوں خواب دکھائی وسینے لگتے تھے۔ جادوگران کے اثرات سے خوب آگاہ ہوتے تھے' جیسا کہ ایک جادوگر لکھتا ہے: '' بعض ایسی خوشبو کیں اور بخورات بھی ہوتے ہیں جن کے اثر سے لوگ نیند میں بولنے اور چلنے لگتے ہیں نیز ایسے کام کرتے ہیں جیسے کام لوگ جاگتے میں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ایسے کام بھی کر گزرتے ہیں کہ جا گتے میں بھی انہیں جراُت نہ ہوتی۔ بعض خوشبوؤں اور بخورات کے اثر ہے لوگوں کوخوفناک یا سریلی آوازیں اورشور وغیرہ سنائی دیتا ہے۔"

بولہویں صدی میں جادو پر لکھے گئے ایک مخطوطے میں مصنف نے جڑی ہو ٹیوں سے علم کے ایک مخطوطے میں مصنف نے جڑی ہو ٹیوں سے علم کے حالے کے ایک علم کے حوالے سے ایک عجیب وغریب روایت تکھی ہے۔ وہ بتا تا ہے کہ "آ دم کے بینے باتیل نے ایک کتاب کھی جس میں اس نے تمام پودوں کے خواص درج کیے ہتے۔ اسے علم تھا کہ دنیا نوح " کے سیال بی من غرق ہوجائے گی للبندا اس نے ندکورہ کتاب کو ایک

جادوگر كوگز ندنبيس پنجاسكتين \_

جادوئی ستارے بنانے کے لیے جادو پر تکھی گئیں قدیم کتابوں میں جو مخطوطوں کی صورت میں دستیاب ہوئی ہیں بہت می ہدایت دی گئی ہیں۔

"انہیں لاز ما بدھ کے دن بنانا جائے جو کہ عطار دکا دن ہے۔اسے جاند کے طلوع کے وقت بنانا جاہے۔ پہلے مقدس آگ میں بخو رات ساگاؤ' مقدس پانی چیز کو پھر پاک کاغذ پرستارہ بناؤ۔ پھر رئیٹی کپڑے کے نکڑے میں اسے لپیٹ دو۔ بائبل کی آیات پڑھو۔ تمین دن تک بیٹمل جاری رکھو۔ تمہارا ستارہ تیار ہے۔ اب اسے پاک جگہ پرسنجال دو اور جب ضرورت ہواستعال کرو۔''



منگل کے لیے صندل مصر اصنوبداور بلسان۔ بدھ کے لیے جرشمی خوشبودار بوٹیاں۔ جعمرات کے لیے لوگف سکترے کے چیک جاکفل۔ جعمرات کے لیے گاب خضاور جرطرح کے خوشبودار بچول اور جڑیں۔ جفتے کے لیے جرطرح کی خوشبوریں۔

اس مخطوطے کا مصنف مزید لکھتا ہے کہ سلیمان نے دنوں اور سیاروں سے خوشہوؤں کو مشہوؤں کو مشہوؤں کو اقعاد وہ لکھتا ہے کہ روحوں کو بلائے کے لیے خزر مجراور محک سے زیادہ بہتر کوئی شے تین ہو ترقیم کے انسان کو فیر مرئی مخلوق کے ایسان کو فیر مرئی مخلوق دکھا سکے۔ فیر مرئی مخلوقات و کیھنے کے لیے ایک اور قارمول بھی ویا کہا ہے۔ " حجراور محک کوانار کے محلکے سے ملا کر استعمال کیا جائے تو فیر مرئی مخلوقات کھر آئے گئی جی ۔"

ایک اور مصنف لکھتا ہے کہ "ہر میز کے بقول روحوں کو بلانے کا اس سے بہتر طریقہ اور کوئی نہیں ہے کہ مشک مصر "زعفران" منبر اور مصفکی کو فاضلا کے خون میں استعال کیا جائے ۔ ضروری ہے کہ آئیس قبرستان میں ساگایا جائے۔"

. د جنے 'بوست اور منبر کو' 'روحول کی بوٹیاں' ' کہا جاتا تھا۔ اس کی وجہ بیتھی کہ لوگوں کا عقید و تھا ان کے اثر سے روجیں فوری طور پر نمودار ہوجاتی ہیں۔

جڑی بوٹیوں کے علاوہ حیوانات سے متعلقہ اشیا، کو بھی جادو کی رسوم بھی استعمال کی جاتا تھا۔ خوشبو پیدا کرنے کے لیے جو جو اشیاء استعمال کی جاتی تھیں ان بیس پانٹی الیں بوٹیوں کے نام بھی بطنتے ہیں کہ جن کا دھواں سوٹھیا جائے تو سوٹھینے والوں کو زیروست نشہ ہوسکتا ہے۔ یقینا انہی نشر آ در اشیاء کی وجہ سے لوگوں کو فیرمرئی محلوق نظر آئی ہوگ ۔ ان نشہ آ در بوٹیوں کو بیرمرئی محلوق نظر آئی ہوگ ۔ ان نشہ آ در بوٹیوں کو بیر سے استمام کے ساتھ اکھاڑا جاتا تھا۔ اس محصد کے لیے یا قاعد و تقریبات منعقد ہوا کرتی تھیں ۔

جادوئی اعداد

یے عقیدہ قدیم زمانوں سے چلا آ رہا ہے کہ اعداد جادہ فی خواص واثرات کے حامل جوتے ہیں۔ عبدنامہ قدیم میں عدد سات (7) کے ساتھ پراسرار خواص منسوب کیے گئے ہیں۔ عدد تیرہ (13) سے جوتو ہمات منسوب ہیں بعض لوگ آئے بھی ان پریقین رکھتے ہیں۔ پھر کے اندر بند کردیا تا کہ سیلاب کا پائی اے نقصان نہ پہنچا سکے یہ کتاب محفوظ رہے اور آسندہ انسانوں کے کام آئے۔ یہ پھر برمیز زمیکسٹس کے ہاتھ دلگا۔اس نے اے تو زا تو اندر سمتاب ملی۔ اس نے اس کے مندرجات سے خوب استفادہ کیا ۔ بعدازاں یہ کتاب بینٹ تھامس کے قبضے میں آگئی تھی۔''

پندرہویں اور سواہویں صدی میں جادو پر لکھے گئے مخطوطات کے مطالع سے خوشہو تمیں بیدا کرنے والی اشیاء اور ان کے استعمال کے مقاصد کے بارے میں بوی دلجیپ معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ بعض خوشبوؤں کو سیاروں سے بھی منسوب کیا گیا تھا۔ سواہویں صدی سے مخطوطے سے اقتباسات:

خون یا مغزیادل بیل ما کرد به بی حیات می کام کرد بلی کے مغزیل ملا کر استعال کریں۔"
مرخ کے لیے خوشبو: گوگل مر عبر کو بلی کے مغزیل ملا کر استعال کریں۔"
در برہ ستارے کے لیے خوشبو: مشک عبر مصبر 'سرخ گلاب کے بچول سرخ
در برہ ستارے کے لیے خوشبو: مشک ملا کر استعال کریں۔"
مونگا انہیں چ یا سے مغز اور فاختہ کے خون میں ملا کر استعال کریں۔"
مونگا انہیں ج یا سے مغز اور میا کے خوشبو: مصطلی 'لو بان عبر۔ ان اشیاء کو لومزی کے مغز اور میا
در استعال کریں۔"

یں ملا کر استعال کریں۔'' سے خون میں ملا کر استعال کریں۔'' سے خون میں ملا کے لیے بھی خوشبو کیں مخصوص تھیں۔ اتوار کے لیے مفک معقلیٰ

> جنیلی اور عنبر-جنیلی اور عنبر-چرے لیے لارل کے ہے نیز اچھی خوشبو والے پھول اور جزیں۔

الاخوش حالی کا عدد ہے۔ عدد دو ذیانت کا عدد ہے اور تمام اعداد کی مال ہے۔ ٹمول تقیدہ کے کریٹے میں عمرو عدد دو ذیانت کا عدد ہے ایشا ہوں کے لیے بیلا محول ہے۔ سے ادر مشکلات اور مابو سیوں کا باعث بنتا ہے۔ بادشاہ کا عدد ہے۔ یہ فو گالا فرادانی اور مرست عدد تین ایک مقدس عدد ہے۔ ہے۔ کا مدد ہے۔ کا کا مدد کے میان ایک مقدس عدد ہے۔ ہے۔ کا مدد ہے۔ کا مدد ہے۔ کا مدد ہے۔ رہے۔ عدد چارفیاغورث سے پیردکاروں سے نزدیک مقدی اوا فاالداواں کی قتم کھایا کرتے تھے۔ یہ ایک مربع عدد ہے اور نبوم سے علم میں مرانا عدد کی اور نبوم اردیں۔ کا عدو ہے۔ عدد پانچ کو بونانی اور رومن مقدس مانتے تھے اوراے توبا کے طور پر پہنتے سے عدد پانچ کو بونانی اور رومن مقدس مانتے تھے اوراے توبا کے طور پر پہنتے سے استقامت اور توت و ارادي كاعدد ب-ب بہت ہے۔ تاکہ بری روحوں سے محفوظ رہیں۔ پانچ کونے والے ستارے کو تخفظ ادر محت کا طاقتور طلسم ماتا ہے۔ ا مانا جاتا تھا۔ ہندوستان میں بیہ شبیو اور برہما کا اخبیازی نشان ہے۔ یہ آگ انسان۔ اور ۔۔ عدد چھ کو اعداد کی محیل تسلیم کیا جاتا تھا۔اے زہروشارے منسوب کیا جاتا ے اور محبت کے لیے مثالی عدد تصور کیا جاتا تھا۔ بعض لوگ اے بعبیت اور اہلا کا عدد مجمی رین مانتے ہیں نیز شادی میں پیچید گیوں اور غیریقینی پن کا باعث تفور کرتے ہیں۔ عدوسات مقدس عدو ہے اور قدیم زمانوں میں لوگ اے ندی والے سے بے یں میں سے اور عزت کا عدد ہے۔ عدد آٹھ کو قدیم یونانی عظیم قو تو س کا حال تنگیم کرتے تھے۔ ان کا طلبہ ہیں نے میں فیڈ اغ حد تقدیس دیتے تھے۔ پیشہنشاہی فتح 'شبرت اور عزت کا عدد ، والاعدد بھی ہے۔ بیزندگی اور خوف اور ہرطرح کی مصیبتوں کا عدد ؟ عدد نو کو فیٹاغورٹ کے بیروکار ذبانت اور روحانیت سامسوں کا عدد ج رر و دمیا حورث کے بیروکار ذبانت اور روحانیت سنوب کر کے سیاد کا دو ہے۔ نو اور سات انسانوں کی زندگی میں خاص مقام رکھتے ہیں۔نو دانش کا عدد ہے حکومت اور تحفظ کا عدویہ س ج۔ عدد دس مقدس اور الوہی عدد ہے۔ ہندوعقیدے کے مطابق پرم کاعدد ہے۔ عدد گیارہ تحس ہوں حکومت اور تحفظ کا عدو ہے۔ س بوتا ہے۔ بیاتشدد اورطاقت کا عدد ہے۔ عدد بارہ کوعزت اور تحفظ کا عدد مانا جاتا تھا۔ بیدوت جم ادر

-

سولہویں صدی کا ایک مصنف عدد سات کے حوالے ہے لکھتا ہے: "عدد سات جیرت انگیز اثرات کا حامل ہوتا ہے۔ " فیڈا غورث عدد اثرات کا حامل ہوتا ہے۔ " فیڈا غورث عدد چار کو تمام دوسرے اعداد کی بنیاد تسلیم کرتا تھا۔ چار فرشتے کا منات کے گران ہیں۔ عناصر بھی چار ہیں: ہوا' آگ' پانی' مٹی .....موسم چار ہیں: بہار' خزان گر ما' سر ما۔عدد پانچ کو بھی مقدس اثرات کا حامل مانا جاتا تھا۔ لوگوں کا عقیدہ تھا کہ بیہ بری روحوں کو بھگا سکتا ہے اور زہر کا اثر ختم کرسکتا ہے۔حواس پانچ ہوتے ہیں: دیکھنا' چھونا اورسننا۔

فیٹاغورٹ کے مقلدین عددسات کوشان وعظمت سے معمور عدد تسلیم کرتے ہتے۔ ان کا کہنا تھا کہ بیدانسانی زندگی کی اساس ہے۔ اسے رحمت اور سکون کا عدد مانا جاتا تھا۔ تفتے کے دن سات ہوتے ہیں سیارے سات ہیں رنگ سات ہیں اور دھاتیں سات اور سات بی انسان کے جنم ہوتے ہیں۔

''عدد چھ فطرت میں کامل ترین عدد ہے۔ ونیا چھ دن میں بنائی گئی تھی۔ چھٹے دن کو انسان کا دن کہا جاتا ہے کیونکہ انسان کو چھٹے دن تخلیق کیا گیا تھا۔ قانون میں کام کے لیے چھ دن' من وسلویٰ جمع کرنے کے لیے چھ دن' چھ دن زراعت کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں۔ کرونی کے چھ پر ہوتے ہیں۔''

عددآ ٹھ کوانصاف اور تحفظ کا عدد تشکیم کیا جاتا تھا۔

عدد نو دیویوں کے لیے مقدی تھا۔ یسوع \* نے نو بجے جان جانِ آفریں کے سپرد کی تھی اور قدیم زمانے کے لوگ مردے کونو دن بعد دفناتے تھے۔

عدد دس مصریوں کے بال بہت مقدس تھا۔ آئسس کی اطاعت قبول کرنے والے کو دس دن فاقے کرنے پڑتے تھے۔اسے اکائی کا عدد مانا جاتا تھا۔

عدد 12 کو الوی نمبر مانا جاتا تھا کہ جس سے آسانی اشیاء کو شار کیا جاتا تھا۔ منطقتہ البروج میں بارہ برج ہوتے ہیں سال میں بارہ مبینے روح کے بارہ ضابطے بی اسرائیل کے بارہ قبیلے اور انسانی جسم کے بارہ اہم اعضاء ہوتے ہیں۔

عدد 40 کوقد یم زمانوں میں نہایت مقدس تصور کیا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل 40 دن صحرامیں رہے تھے۔ یہوع "کی زندگی میں بھی 40 کے عدد کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ ایک اور قدیم مصنف نے اعداد کی پراسراریت کے حوالے سے یوں کھا ہے:
"عدد ایک تمام اعداد کا باپ ہے اور کامل ہم آ جگی کی علامت ہے۔ یہ خوش قسمتی

سولہویں صدی کے ایک مخطوطے میں دس دیوتاؤں کے نام دیتے گئے ہیں' جنہیں اس مقصد سے لیے مؤثر نصور کیا جاتا تھا۔ اس مخطوطے میں بتایا گیا ہے کہ'' قدیم عربوں کے پاس بچھو سے نشان والے طلسم ہوتے تھے۔ وو ان کی مدد سے زہر لیے کیڑوں کے کانے کا علاج سرتے تھے۔ ایولوئیکس نے سارس کا طلسم بنوایا تھا تا کہ قسطنطنیہ نقصان وہ پرندوں سے محفوظ رہے۔ اس طرح اس نے اپنی اوک کے باہر ایک طلسم بنوایا تھا جس کا مقصد زہر کی کھیوں مجھروں کوشہرسے دور رکھنا تھا۔''

پسروں مہر ہر ''برج حوت کے تحت بنائے گئے طلسموں کو لاطینی اپنے بحری جہازوں میں تحفظ سے لیے رکھتے تھے۔ان کا عقیدہ تھا کہ اس کی وجہ سے ان کے بحری جباز طوفانوں سے محفوظ رہیں جے۔ یونانی بھی ایسا ہی کرتے تھے۔



1-سردرد دور کرنے والاطلم - 2- جریان اور نزلدز کام دور کرنے والاطلم - 3- ول کا اختلاع دور کرنے والاطلم - 1 طلسموں پرانسانی نہیں بلکہ افلا کی ضیبیں ہوا کرتی تخیس ۔ بحری جباز رال اپنے جہاز ول بیں دیوتا مرزم ' اپالو یا مشتری کے جمعے بھی رکھا کرتے تھے۔ وہ انہیں اپنے جہاز ول جہاز ول سے اسلام اور بیچھلے حصول میں رکھا کرتے تھے۔

ایک قدیم مصنف لکھتا ہے کہ جہازراں قدیم زبانوں سے ان شبیبوں اور جممول سے استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں تا کدان کے جہاز حادثوں سے محفوظ رہیں۔ اسکندریہ کا جو ہواز پال چلاتا تھا'اس میں کیسٹراور پوکس کی شبیبیں ہوتی تھیں۔ جری جہاز پال چلاتا تھا'اس میں کیسٹراور پوکس کی شبیبیں ہوتی تھیں۔ طاسم صرف حادثوں کو ٹالنے ہی کے لیے استعمال نبیں ہوتے بلکہ انبیں خوش فرمنی سے حصول کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ ایک جدید مصنف لکھتا ہے کہ فرمنی سے دانی قدیم روایات کی نقل کرتے ہوئے اپنے ظروف پراولیاء (Saints) میں بین تقش کرنی شروع کی تھیں۔'

عدد تیرہ تبدیلی اور بدسمتی کا عدد ہے۔ بید موت اور تباہی کی علامت ہے۔ تاہم محبت میں یہ عدد محس نبیں ہوتا بلکہ ہم آ بھگی اور ملاپ کا عدد تسلیم کیا جاتا ہے۔قدیم میلسکی ا سے مقدس مانے تھے۔ رومن اے محس تصور کرتے تھے اور کسی جگدلوگ اسم موتے تو تیر ہویں نمبر پر بیٹنے کو براشگون مانتے تھے۔ ہندوبھی ای روایت کو مانتے ہیں۔ عدد چودہ جہالت اور بھولنے کا عدد ہے۔ یہ آ زمائشوں اور خطرات کی نشائی ہے۔ عدد پندره کو چادو میں عموماً براسمجھا جاتا تھا۔ جادوگر نیاں مبینے کی پندرہ تاریخ ہی کو شیطان کی بوجا کیا کرتی تھیں۔

عدد سوله كمزوري حادثات ككست اور خطرے كا عدد ہے۔ عدد سترہ ایک سعد عدد ہے۔ قدیم مصر میں اے بحس تشکیم کیا جاتا تھا۔ یہ لافانیت اور وجدان کی علامت ہے۔

عدد الشاره محس عدد ہے۔ مید دغا اور فریب کا نشان ہے۔ عدد 19 سعد عدد ہے۔ ا ہے خوشی کا میا بی اور خوش صمتی کا عدد مانا جاتا تھا۔

عد دہیں سعدعدد ہے۔ بیزندگی اور اچھے محرکات کا عدد ہے۔ عدد اکیس سعد عدد ہے۔ بیصدافت عزت عظمت اور کامیابی کا عدد ہے۔عدد ا میں غلطی اور خطا کا عدد ہے۔اس پر بھروسہ نبیس کیا جاسکتا۔

عدد تنيس سعد عدو ہے۔ بياكامياني اور حصول كا نشان ہے۔ اعداد چیمیں اور اٹھا کیس محس ہیں۔ یہ تباہی کا پچے اور مشکل زندگی کی علامت ہیں۔ عدو بنتیس سعدعدد ہے اور خوش قسمتی اور کامیانی کی علامت ہے۔ عدد تینتالیس نبایت منحوس عدو ہے۔ میدموت کا کامی اور تباہی کا عدد ہے۔

بے یہ رک ماہ ی اور جابی ہوئے۔ فیٹا غور ش کا ایقان تھا کہ اعداد تمام اشیاء کی بنیاد ہیں۔ قدیم لوگ جفت اعداد منات میں کا نامیات کے اعداد تمام اشیاء کی بنیاد ہیں۔ قدیم لوگ جفت اعداد تما من علی اعداد کو زیادہ سعد تصور کرتے تھے۔ انہوں نے طاق اعداد کو این میں۔ منظا بھی میں۔ منظا کے طاق اعداد کو این متعا 🔫 عظیم ترین دیوی ویوتاؤں سے منسوب کیا ہوا تھا۔ پرین اور پرین

۔ پر س م پرے یا دھات کے علاول پر بناک نے۔ اوگ خطرات اور بری روحول کے حملے سے بیچنے کے لیے انہیں پاس رکھا کرنے تھے۔ میں۔



ایک قدیم مخطوطے کے اقتباسات:

''سونے پر بناسورج کا نشان پہننے والے کو کامیابی عطا کرتا ہے اور اسے محبوب بنا ویتا ہے۔ اسے بادشاہوں کے پاس ہوتا چاہیے۔ ''
ویتا ہے۔ اسے بادشاہوں کے پاس ہوتا چاہیے۔ ''

" چاہدی پر زہرہ ستارہ بنا ہوتو اس کا پہننے والا عورتوں کی محبت جیت لیتا ہے اور خوش قسست ہوتا ہے۔ یہ پہننے والے کو طاقت ور بناتا ہے اور جاوہ کے اثرات کو فتم کرتا ہے۔ یہ شو ہراور یبوی میں ہم آ بھی پیدا کرتا ہے۔ ''

یہشو ہراور یبوی میں ہم آ بھی پیدا کرتا ہے۔ ''

یا ندی پرمشتری کا نشان بنا ہوتو پہننے والے کی ہرخواہش پوری ہوجاتی ہے۔ یہ یا دواشت کو مضبوط کرتا ہے۔ اور خوابوں میں پوشیدہ اشیاء سے آگاہ کرواتا ہے۔ ''

قدیم شہروں اور قلعوں کو تقیر کرنے سے پہلے نجوم کے ماہروں کو بلوایا جاتا تھا اور ان سے دریافت کیا جاتا تھا کہ اس مقصد کے لیے موزوں علاقہ کون سا ہے۔ وہ بنیاور کھنے کی سعد ساعت بھی بتایا کرتے تھے۔



"اس طلم کے مالک کی صحت بمیث ورست رے گی۔"

طلسموں کی تیاری کے جو طریقے بتائے گئے ہیں' ان سے بتا چاتا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جادوگری پر نجوم کے علم کا اثر کتنا گہرا تھا۔

برسیارے کی مخصوص لوح ہوا کرتی تھی۔ ان الواح سے مختلف اٹرات منسوب کیے جاتے تھے۔

زحل کی لوح پرایک مربع بنا ہوتا تھا۔اس مربع کے نو خانے ہوتے تھے جن میں پیاعداد ککھے ہوتے تھے:4'9'4'5'3'7'5۔

ہیالوح سیسے کی بنی ہوتی تھی۔اس لوح کو گلے میں ڈالنے والے یقین رکھتے تھے کہان کی قسست اچھی ہوگی اور''مردانہ توت میں اضافہ ہوگا۔''

عطارد کی لوح کو چاندی ہے بنایا جاتا تھا۔ اسے پہننے والے یقین رکھتے تھے کہ اس کے اثر سے وہ محبت میں کامیاب ہوجا کیں گے نیز ان کا عقیدہ تھا کہ یہ جادو کے اثرات کوفتم کردے گی۔

مرت کی لوح کولو ہے پر بتایا جاتا تھا یا تکواروں پر۔کہا جاتا تھا کہ ایسی تکواروں کا مالک جنگوں میں بہادری کا مظاہرہ کرتا ہے اور اپنے وشنوں پر قبر بن کے ٹوٹا ہے۔ عقیق پر بی ہوئی مرخ کی لوح خون کو ہنے ہے روکتی تھی۔ قد میم اور اور جار ہواؤں ہے مالی نہوم سے ملم سے زیار سیاروں المحیواں اور جار ہواؤں سے فقہ میں اور جارہ اور جار وہندوں کو منسوب کیا ہوا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جارفر مجھنے دھل سے قبت جار مطارد سے تحت وہندوں کو منسوب کیا ہوری سے تعت تھیں زہرہ سے قبت تھیں مشتری سے تحت اور جارا جا کہ جارمری سے تحت اور جارا جا کہ



(بائل موزیم می موجودایک مخطوع سے)

سیاروں سے ساتھ رنگوں ٹوبھی منسوب کیا جا؟ قعامہ سیاہ رنگ زعل سے سرخ یا رعفرانی مرزخ سے بنفشی زہرہ سے زردمشتری سے زمفرانی یا النتی سوری سے اور سنید رنگ جاند سے منسوب کیا جا جا تھا۔

جادوني انكوخسيال

جادوئی انگونسیاں بھی جادوئی وائزوں کی طرح است قدیم زمانوں سے استعمال ہوتی چلی آرہی ہیں کدان کے زمانہ استعمال کے آغاز کا یکھ پتائیس ہے۔ امکان بھی ہے ہوتی چلی آرہی ہیں کہان کے زمانہ استعمال میں لانا شروع کیا گیا تھا، جس تصور کے تحت جادوئی کر انہوں کا استعمال شروع ہوا تھا۔ وائز واور انگونٹی تحفظ کے نشان ہیں اور اگر انگونٹی ہیں بعض مامس پھر بڑے ہوئے ہوں یا ان پر خاص تحییس نی ہوئی بول تو لوگوں کا عقیدہ تھا کہ بیا جادوئی خواص کی حامل ہوگئی ہیں۔ ایک قدیم مبرانی مخطوطے کے مطابق لوہ اور تا ہے کو ملا کر بنائی گئی انگونٹی پر کچھ خاص جادوئی افکال بناوی جا کی قالم وال

"ا چاندی پر چاند بنا ہوتو اے پہنے والے کوخوشیاں ملتی ہیں قوت ارادی منبوط ہوتی ہے سفر میں تحفظ رہتا ہے اور دشمن اور بری رومیں وور رہتی ہیں۔ اے سیے پر بنا کر زمین میں دبا ویا جائے تو اس شہر کے لوگوں پر شخوشیں آئیں گی اور جہاز اور کارخانے برباد ہوجا کیں گے۔"

پندر ہویں صدی کا ایک مصنف لکھتا ہے: درج ذیل نشان والاطلسم پہنا جائے تو انسان جادو سے محفوظ ربتا ہے اور دلیر بن

جاتا ہے:

## <del>- } - } - +++</del> درج ذیل نشان کو پہننے والا عزت اور پسند یدگی حاصل کرتا ہے:

38 117

درج ذیل نشان کو پیننے والے کا غصہ قابو میں رہتا ہے اور اسے لوگوں کی پہندیدگی حاصل ہوتی ہے:

TIP

ورج ذیل نشان کو بینے والے کی یادداشت انچی ہوجاتی ہے او دو بری روحوں

محفوظ رہتا ہے:

0

سمسی جگہ ہے کھیوں کو ہوگائے کے لیے درج ذیل نشان استعمال ہوتے تھے۔



سارول سے تعلق رکھنے والی مریں۔

جادوئی انگوشی تیار کرنے کا دوسرا طریقہ

''سونے سے ایک انگوخی بناؤ اور اس پر سورج اور سورج کے فرشتے کی طبیبہ بناؤ۔ پھرائے مشک' لوبان اور خبر کی دھونی دویا تاز وشراب اور عرق کلاب سے دھوؤ' اس مرکب میں زعفران ضرور ملاتا جاہیے۔ اس کے تھینے کے ینچ گیندے کے پھول کی کلی ضرور رکھنی ہے۔ شاہین کے گھونسلے میں طبنے والا پھر تھینے کے طور پر جڑ و۔ انگوخی تیار ہے' اب اسے بہن لو۔'' سیاروں اور ستاروں کے بعض مخصوص دھانوں سے تعلق پر ایقان رکھا جا تا تھا۔ سیاروں اور ستاروں کے بعض مخصوص دھانوں سے منسوب مانی جاتی تھیں۔ جان اس کے علاوہ قیمتی پھر اور بوٹیاں بھی سیاروں متاروں سے منسوب مانی جاتی تھیں۔ جان گودر نے ایک کتاب کھی تھی جس کا تام "Confessione Amantis" تھا۔ اس کے اس کا استاب بادشاہ جنری بھتم سے کیا تھا۔ اس کتاب میں مختلف پھروں اور بوٹیوں سے موافق

قدیم زمانے میں پوتان کے باس ایس انگوفسیاں پہنتے ہتے جن میں پھر جڑے ہوئے جو تھی۔ بھر جڑے ہوئے ہوئے اس پر ایس ویا دیوں ویوتاؤں کی شیبیس نقش ہوتی تھیں جن کے حوالے سے ان کا عقیدہ تھا کہ وہ شرکو نالنے کی قوت رکھتے ہیں۔ پلوٹس اپنی ایک کتاب میں اس رواج کو ''مصف آ دی'' کی زبانی یوں چش کرتا ہے: ''میں ایک ایس جادوئی انگوشی پہنے ہوئے ہوں جو بری روحوں کو ہوگانے پر قادر ہے۔''

پہلی صدی عیسوی ہے ہی اگونھیوں کو بیاریاں رفع کرنے کے لیے استعال کیا جارہا ہے۔ مارسیس پہلو میں ہونے والے درد کو دور کرنے کے لیے انہیں استعال کرنے کا مشورہ دیتا تھا۔ اس کے علاوہ ٹریلس کا الیگر نیڈر مختلف بیاریوں کے علاج کے لیے بھی انگونھیال پہنے کا مشورہ ویا کرتا تھا۔ برطانیے عظلی (Great Britain) میں ایڈورڈ دی کنفیسر انگونھیال پہنے کا مشورہ ویا کرتا تھا۔ برطانیے عظلی (Edward The Confessor) کے دیائے سے بعض خاص بیاریوں کے علاج کے لیے انگونھیوں کا استعال شروع ہوگیا تھا۔ وسطی زمانوں میں "آ گڑا انگونھی" درد سے نجات دلانے کے حوالے سے مشہور تھی۔ اس پر وقت کا بادشاہ دعا کیا کرتا تھا اور لوگ ان کی علاش میں دیوانہ ہوئے بھرتے تھے۔

انگوشی جادوگروں کے آلات کا ایک اہم حصہ ہوتی تھی۔ جادوگروں کی انگوشیاں سیسے یا بیشل کی بنی ہوتی تھی۔ جادوئی انگوشی تین اپنج چوڑی ہوتی تھی اور اس پر لفظ Tetragrammaton ضرور کندہ ہوتا تھا۔ اس کے درمیان میں ایک سوراخ ہوا کرتا تھا۔ جادوگر اے پہنے سے پہلے اس پر منتز بچونک کر انگوشی کو ساحرانہ خصوصیات و اثرات سے مالا مال کرتا تھا۔ منتز بچونکٹے کے بعد اے مقدس تیل میں ڈبویا جاتا۔ پھر اس پر مقدس پانی چھڑکا حاتا اور پچر گھنوں کے بل جھکتے ہوئے یا کمیں ہاتھ کی انگی میں پہن لیا جاتا تھا۔

موہویں صدی کے ایک مخطوطے میں جادوئی انگوشی تیار کرنے کا فارمولادیا گیا ہے۔ اس کے مطابق یہ انگوشی زحل کی دھات سیسے سے بنائی جاتی تھی۔ پھر اس پر فرشخے کیزائیل کا نام کندہ کیا جاتا تھا اور دھونی دی جاتی تھی۔ ہدایت دی گئی ہے کہ اس انگوشی کی تیاری کے بعد سونے سے پہلے پہنوا ور کسی سے کوئی بات مت کرد بلکہ مراقبہ کرد۔ 'اس انگوشی کا محکینہ سنگ سلیمانی کا ہوتا چاہیے اور اس تعلینے کے بیچے زحل سے تعلق رکھنے والی کسی بوئی کا چھوٹا سا مکڑا ضرور رکھا جائے۔''

نسیاع کے امکانات زیادہ ہوئے تھے۔ چنانچہ لوگوں نے سوچا ہوگا کہ انہیں وحالوں پر کندہ کروا کر انگوشی کی صورت میں چکن لیا جائے۔

ارل آف بھے بورہ کے باس ایک جادد فی میں ہوا کرتی تھی جوکہ جا تھی ہوکہ جا تھی سے بی بوق تھی اور اس کی منید لوہ ب کی تھی۔ اس کی ایک موق تھید آت بھی موجود ہے۔ اس کا مرکزی حصد مرائع شکل کا ہے جس کے اندر ہیں سے اندر ہیں سے اندر بیار کی شال کا ہے جس سے اندر سیار سے اندر ہیں ہوئی جی ۔ اس محصول میں کاروگرد ستارے اور سلیمیوں نی ہوئی جی ۔ وائزے کے باہر جادد فی نام تین معنوں میں کہتے ہوئے جی ۔ اس پر 2 رومبر 1671 می جاری جو کے جی سے دوئے جی۔



The was forgothing of a Signally ground

- + AGLA + BARACHIEL + ON + ASTASSEEL + ALFACATTO +++ ++ + RASHAEL ++ + ALGAR + YRIEL.
- 2. + MICHAEL + IZHOYA + GABRIEI.

  + ADONAL + MAKA + MAY + TETRAGRAMATON
- 3. + TYSIO F VALACTRA + IENITRA + MENA + IANA + IBAM + JEMITRA .

MEDCHAET + MELAHAM 4.

سیاروں ستاروں کے نام ویئے گئے جیں۔ انگوفیوں کے حوالے ہے وو لکھتا ہے ''سیسے گل انگوفی میں سیاو سنگ سلیمانی ہزوانا چاہیے اور اس کے تلینے کے بیٹی سنو ہرکی ہزرگی جائے۔ چاہئے ۔ پیٹل کی انگوفی میں زبرجہ کا تگینہ ہواور اس کے بیٹی ٹاڈیون کی ہزرگی جائے۔'' چاندی کی انگوفی کا تگینہ ہرن حقیق کا ہونا چاہیے اور اس کے بیٹی شاو بلوط کی ہزرگی جائے۔'' سولیویں صدی میں گئشیا کے علاق کے بلے انگوفیوں کا استعمال عام تھا۔ بیسویں صدی تک زنگ اور پیشل ہے بنائی گئیں'' سنشیا کی انگوفیوں کا استعمال کی جائی تعییں۔ سولیویں میں ایک ولیس نے دلیے موجود ہے ' جس میں ارل آف الدورو ایل ہے درخواست کی گئی ہے کہ وو والوک آف میملئن کو'' مختفیا کی انگوفیاں ' بیسیے۔ کراورو ایل ہو کی انگوفیاں استعمال کی جائی تھیں۔ سولیویں صدی کے ایک مختلو ہے میں محبت میں کامیابی کے لیے درج والی طریقہ لکھا کی جائی سولیویں سولیویں کو بایش کی جادوئی انگوفیاں استعمال کی جائی تھیں۔ سولیویں صدی کی دور آگولیوں کو بایش کی ایک کرایت کے ایک میں ہوتے ہوں اور بیس نے درج والی طریقہ لکھا میں ہوتے ہوں پڑا رہنے دو۔ نو دن بعد انہیں نکال کر ایک اس عورت کو بجوا دو جس سے تہمیں میں بیاد دورون انگوفیاں بیسی تھی تھے۔ پوپ انوبیون نے بادشاہ جان کو عبیر ان بیسی تھی تھے۔ پوپ انوبیون نے بادشاہ جان کو عبیر انوبیون نے ان بیسی تھی تھے۔ پوپ انوبیون نے اس تھی جس سولیویں کے بادشاہ جان کو ساتھ دری ویل خواجوں تھی۔

"اگرچ ہمیں بتایا گیا ہے کہ باوشاہ سلامت ایسی چزوں کونہیں بانے ا عاہم جارے نزویک بیر مناسب ہے کہ اپنی نیک تمناؤں کے اظہار کے
لیے آپ کی خدمت میں پھر جزی چارا گھولھیاں پیش کی جا کیں۔ ہم آپ
ہے التجا کرتے ہیں کہ ان کی تحق طاقوں پر یقین کیجئے۔ ان کی گولائی
ابدیت کی فماز ہے۔ مدد چار جوکہ ایک مرابع ہے ڈوئی پچتی کی علامت
ہے۔ سونا دائش کی علامت ہے کیونکہ سونا سب سے بھیتی دھات ہے۔
وائش بھی تمام ادساف میں سب سے عمرہ دمنف ہے۔ میززمرد ایمان کا
مظیر ہے نیام کی شفافیت امید کی آ کھینہ دار ہے یاتوت کی مرفی فیاضی کی
عکال ہے اور اور فیا کا ورومیار مگ فیک اعمال کا تر جمان ہے۔
انگوٹھیوں پر حروف اور شہیس کندہ کرنے کے روان کا آفاز شاید جادو گی مہروں
اور طلسموں کے زیراثر ہوا تھا۔ چونکہ آئیس چن سے کیکڑوں پر بنایا جاتا تھا اس لیے ان کے
اور طلسموں کے زیراثر ہوا تھا۔ چونکہ آئیس چن سے کیکڑوں پر بنایا جاتا تھا اس لیے ان کے قدیم اوگوں کا عقیدہ تھا کہ نیک روجیں ان پھروں ہیں تھیم ہوتی ہیں۔ ان پھروں کو سیاروں سے بھی منسوب کیا جاتا تھا اور اوگوں کا عقیدہ تھا کہ یہ ہر طرح کے جسمانی اور اخلاقی مرض سے نجات ولانے کی قوت رکھتے ہیں۔ چونکہ پرانے زمانوں ہیں یہ تنلیم کیا جاتا تھا کہ یہاریاں انسانی جسم ہیں ہری روحوں کے داخل ہونے سے پیدا ہوتی ہیں اس لیے امکان یہی ہے کہ قیمتی اور کمیاب پھروں کو پہلے پہل بیاریوں سے بچاؤ کے لیے استعال کیا گیا ہوگا یا اس خیال سے استعال کیا گیا ہوگا کہ ان پھروں میں مقیم مہربان روجیں ہری روحوں کو نکال ویں گی۔ ہیرے کو جوکہ چک اور خوبصورتی میں سب سے نمایاں ہے جادوئی اثرات کے دیں گی۔ ہیرے کو جوکہ چک اور خوبصورتی میں سب سے نمایاں ہے جادوئی اثرات کے حوالے سے سب سے زیادہ کارگر تنایم کیا جاتا تھا۔ یہ واحد ایسا قدرتی مظہر تھا' جوکہ نا قابل تغیر تھا اور حد تو یہ ہے کہ آگ ہی بھی اس کا پچھ نبیں بگاڑ کئی تھی۔ اسے جادو ہری روحوں اور فراؤ نے خوابوں سے بچاؤ کے لیے استعال کیا جاتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ ہیرا پہنے والے کواس کرائے والا پھر مانا جاتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ ہیرا پہنے والے کواس کرائے والا پھر مانا جاتا تھا۔

روڈولف دوم کے معالج اینسلیم ڈی بوٹ نے ستر ہویں صدی میں لکھا کہ'' قیمتی پھر اچھے اور برے' حق اور باطل میں تمیز کی اہلیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ان پھروں میں نیکر دل میں نیکر دوج ہیں۔ ان پھرول میں نیک روج نیک روج کا ببروپ دھار کر ان میں مقیم ہوتی ہیں' تاہم بعض اوقات کوئی بری روح نیک روح کا ببروپ دھار کر ان میں مقیم ہوجاتی ہے اور پہننے والے کو خداوند کے رائے ہے بھٹکا دیتی ہے۔ اس لیے انہیں منتی کرنے میں بے حداحتیاط سے کام لینا جاہے۔''

یہودیوں کاعقیدہ ہے کہ حضرت آبراہیم کے گلے میں ایک فیمتی پھر انکا ہوتا تھا۔ جو بیمار اسے دیکھتا' صحت یاب ہوجاتا۔ جب آپ فوت ہو گئے تو خدادند نے اس پھر کوسورج میں رکھ دیا۔ چنانچہ یہودیوں کے ہاں ایک ضرب المثل مشہور ہے:'' جب سورج نکتا ہے تو بیماری رفع ہوجاتی ہے۔''

یہ وہ ہوں۔ 630 قبل ازمیح کے مصری بادشاہ کیاس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے گلے میں از دھے کی شکل میں ترشاہوا زبرجد لؤکا رہتا تھا۔ اسے بیٹ پر پھیرا جاتا تو ہاضے کا عمل جرت آنگیز حد تک فعال ہوجاتا تھا۔

یا توت پہننے والے کے بارے میں یقین کیا جاتا تھا کہ وہ طاعون سے محفوظ رہے گا۔اس کے حوالے سے لوگول کا عقیدہ تھا کہ بیدادای کو دور کرنے 'برے خیالات سے نجات ایک اور جادوئی مبر جس کا ایک تھیا اور خاکہ محفوظ رہ گیا ہے سولہویں صدی کے بعد تام جادوگر علم نجوم کے ماہر اور کیمیا گر ڈاکٹر سائن فور مین کی ہے۔ ڈاکٹر فور مین کی ہے مہر انگوشی کی صورت میں تھی جوکہ چاندی ہے بنی ہوئی تھی۔ اسکے دائرے کی اندرونی جانب Ariel اور Anacl کے الفاظ کندہ تھے ' جبکہ دائرے کی بیرونی جانب افاظ اور 1598ء کندہ تھے۔ سائن فور مین 1552ء میں پیدا ہوا تھا۔ وہ میگڈ الیمن کا کج الفاظ اور 1598ء کندہ تھے۔ سائن فور مین ڈال دیا تھا۔ 1579ء میں اسے جادوگری کے الزام آکسفورڈ میں ایک غریب سکالر کی حیثیت سے آیا تھا۔ 1579ء میں اسے جادوگری کے الزام میں ساٹھ ہفتوں کے لیے زندان میں ڈال دیا گیا۔ رمائی کے بعد وہ ایک عطائی ڈاکٹر کی حیثیت سے جند سال پورے ملک میں بھرتا رہا اور آخر 1583ء میں نیوسٹریٹ لندن میں مستعقل طور میر رہائش یڈ ریم ہوگیا۔

پانچ سال بعد اس نے تھلم کھلاستقبل بنی اور روحوں کو بلانے کاعمل شروع کردیا۔ 1593ء میں کالج آف فزیشن نے اے سمن بھیجا کہ وہ بلالائسنس ادویات کا استعال بند کردے۔ اس کے بدنام ہوجانے کے بعد بعض امیر لوگ اس کے سر پرست بن گئے جن میں لارڈ ہر ٹفورڈ بھی شامل تھا۔ ڈاکٹر فور بین پر غیر قانونی طور پر ادویات استعال کرنے کے میں لارڈ ہر ٹفورڈ بھی شامل تھا۔ ڈاکٹر فور بین پر غیر قانونی طور پر ادویات استعال کرنے کے الزام میں متعدد بار مقدمات قائم ہوئے لیکن آخرکار اے کیمبرج یونیورٹی سے ڈاکٹر آف

میڈیسن کی ڈگری حاصل ہوگئی۔

1615ء میں اسے سرتھامی اوور بری کے قبل میں ملوث قرار دیا گیا۔ عدالت میں پیش کیے گئے ایک خط سے ظاہر ہوتا ہے کہ کاؤٹیٹس آف ایسیکس نے اپنے شوہر کو مار نے کے لیے اس سے تعویذ مانگا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے ایک تعویز ارل آف سمرسیٹ کی محبت حاصل کرنے کے لیے بھی مانگا تھا۔ اس مقدے کے دوران متعلقہ افراد کے جادوئی عمل میں استعال ہونے والے موی پتلے بھی عدالت میں چیش کیے گئے تھے۔

فور مین نے اپنے بھانج رجرڈ نیپیر کو بے شار مخطوطے دیتے تھے۔ اس کے بیٹے تھامس نے وہ مخطوطے ایلیاس ایشمول کو دے دیئے جس نے انہیں بوڈلیئن لاہرری میں رکھوا دیا اور وہ وہاں آج بھی موجود ہیں۔

جادوئي جواهرات

قدیم زمانوں سے کمیاب اور قیمتی بھرول کے ساتھ جادوئی خواص منسوب ہیں۔

اس سے بیشگون لیا حمیا کہ امریکہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ لوگ زمرد اس عقیدے کے ساتھ بچوں سے محلے میں پہناتے تھے کہ دوہ مرگیٰ بری روحول ٔ دہاغ کی رگوں کے بچٹنے اور ڈراؤنے خوابوں سے محفوظ رہیں گے۔

پھراج کے حوالے سے اوگوں کا عقیدہ تھا کہ اگراسے بائیں باتھ میں پہنا جائے تو ہے کو خیندا کرتا ہے اور جرائت تو ہے فیصے کو خیندا کرتا ہے اوار کرتا ہے مزاح اور شاختگی میں اضافہ کرتا ہے اور جرائت عطا کرتا ہے۔ کہا جاتا تھا کہ اگراسے بائیں بازو پر باندھا جائے تو پہننے والے پر سے جادو کے اثرات ختم ہوجاتے ہیں۔ لوگوں کا عقیدہ تھا کہ پھرائے وہنی بیار یوں سے نجات ولاتا ہے اور نیند میں چلنے والوں کی اس بیاری کور فع کرتا ہے۔

لوگوں کا عقیدہ تھا کہ نیام بے اعتدالی اور شراب زیادہ پینے کی عادت ہے محفوظ رکھتا ہے۔ اس حوالے ہے کی میارہ سیمیلس لیونارڈس لکھتا ہے کہ 'اگراہ تاف پر باندھا جائے تو بیہ شراب کے نشے میں دھت ہونے سے بچاتا ہے۔ یہ شائنگی میں بھی اضافہ کرتا ہے برے خیالات کو رفع کرتا ہے اور خوابوں میں مستقبل ہے آگاہ کراتا ہے۔ اس پر باخوس کی شیبہ کندہ کی جاتی تھی اور رومن عور تول کا لیندیدہ ترین پھر تھا۔''

اوبل کومنوں پھرتنگیم کیا جاتا تھا اور لوگ کہتے ہتے کہ اس کو پہننے والوں کو بدشمتی گھیر لیتی ہے۔ تاہم بعض قدیم مصنفول نے اسے سعد پھر قرار دیا ہے اور اس سے تمام اجھے خواص منسوب کیے ہیں۔ انہول نے اسے بینائی کے لیے اچھا قرار دیا ہے ادای دور کرنے والا اور پہننے والوں کومتعدی امراض سے محفوظ رکھنے والا بیان کیا ہے۔

رومن اوبل کو بہت زیادہ وقعت ویتے تھے۔ پلینی کہتا ہے: ''مارک انونی نے سینے موکنس سے ایک شاندار اوبل حاصل کرنے کے لیے اسے ملک بدر کردیا تھا۔'' سینیڑ موکنس سے ایک شاندار اوبل حاصل کرنے کے لیے اسے ملک بدر کردیا تھا۔'' کہا جاتا تھا کہ فیروزہ پہننے والے پرکوئی بدشمتی تازل ہونے والی ہوتی تھی تو اس کا رنگ تبدیل ہوجاتا تھا۔ ڈان لکھتا ہے:

"مبریان فیروزے کا رنگ زروہوگیا

یہ اس امر کا غماز تھا کہ پہننے والا خیریت سے نہیں ہے۔'' فیروز سے کے حوالے ہے لوگوں کا اعتقاد تھا کہ بیہ سردرد رفع کرتا ہے' نفرت ختم کرتا ہے اور محبت کرنے والوں میں ہونے والے جھڑے ختم کرتا ہے۔ فیروز ہے کو جسٹیریا'

مرقان اور منداور گلے کی بیاریاں دور کرنے کے خواص کا حامل مانا جاتا تھا۔ قدیم لوگوں کا

پانے خوفناک خوابوں سے محفوظ رہنے اور شہوت پر قابو پانے میں مدد دیتا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی مانا جاتا تھا کہ یا توت پہنے والے کے خون کی گردش تیز ہوجاتی ہے اور اس شخص کوغصہ بہت آتا ہے۔ پرانے زمانے میں ایک عجیب وغریب عقیدہ یہ تھا کہ جب کسی شخص پر بہتی نازل ہوتی ہے تو یا توت کا رنگ سیاہ ہوجاتا ہے اور جب بدشمتی ممل جاتی ہے تو اس کا بصل رنگ بحال ہوجاتا ہے۔

گیبل شودین اس روایت پرتبھرہ کرتے ہوئے اپنا واقعہ بیان کرتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ'' میں ایک مرتبہ اپنی مجبوب بیوی کیتھرینا کے ساتھ سٹٹ گارٹ سے کیلیو نا جارہا تھا۔ میں نے انگی میں اپنی بیوی کی دی ہوئی انگوشی پہن رکھی تھی' جس میں ایک یا قوت جڑا ہوا تھا۔ راتے میں میں نے دیکھا کہ یاقوت اپنا اصل دکش رنگ کھوچکا ہے اور سیابی ماکل رنگ کا ہو چکا ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بدشمتی اس کا یا میرا پیچھا کررہی ہے۔ ایسا ہی ہوا اور چار پانچ دان بعد میری بیوی سے کہا کہ بدشمتی اس کا یا میرا پیچھا کررہی ہے۔ ایسا ہی ہوا اور چار پانچ دان بعد میری بیوی سے کہا کہ بدشمتی اس کا یا میرا پیچھا کردہی ہے۔ ایسا ہی اصل اور چار پانچ دان بعد میری بیوی سے کہا کہ بدشمتی اس کا یا میرا پیچھا کردہی ہے۔ ایسا ہی جوا کہا ہوگیا۔''

میڈم ڈی پومپاڈور نے خوش قسمتی کے لیے یا قوت کوسؤر کی شکل میں تر شوا کر پہنا ہوا تھا۔ یہ یا قوت اب لوورمیوزیم میں موجود ہے۔

نیلم کے حوالے سے عقیدہ تھا کہ بیہ متعدد خواص کا حامل بیھر ہے۔ کہا جاتا تھا کہ اسے دیر تک تکتے رہنے سے بینائی بہتر ہوجاتی ہے اور اگر اسے سینے پر ول کے قریب رکھا جائے تو اس کے اثر سے بخارختم ہوجاتا ہے اور بیہ طاقت وتوانائی عطا کرتا ہے۔

ایک قدیم مصنف نیلم کے حوالے سے لکھتا ہے کہ ''یہ پھر نیک خیالات پیدا کرنے کی خاصیت رکھتا ہے ای لیے نہ بہی لوگ اسے پہنتے ہیں۔' بینٹ جیروم نے لکھا ہے کہ ''نیلم پہننے والے کو بادشاہوں کی پہندیدگی حاصل ہوتی ہے دشمنوں سے تحفظ ملتا ہے 'یہ جادو کا اثر رفع کرتا ہے' قیدیوں کورہائی کرتا ہے اور خداوندگی رحمتوں کا باعث بنتا ہے۔''

زمرد کے حوالے سے عقیدہ تھا کہ یہ بری روحوں کو بھگاتا ہے 'رازوں سے آگاہ کراتا ہے مستقبل میں رونما ہونے والے واقعات کا پیشگی علم دیتا ہے او رپینے والے کو فصاحت عطاکر تا سے کا ماتا تھاک ، ناراری بھی میں کر تا سے نمری کرچوں لیے سے

اس سے پیشگون لیا حمیا کہ امریکہ ہاتھ ہے نکل جائے گا۔ لوگ زمرد اس عقیدے کے ساتھ بھوں سے ملے میں پہناتے تھے کہ وہ مرگی بری روحوں دماغ کی رکوں کے پیٹنے اور ڈراؤنے خوابوں ہے محفوظ رہیں گے۔

مجمراج سے حوالے ہے اوگوں کا عقیدہ تھا کیا گراہے بائیں ہاتھ میں بہنا جائے ، یک ہے ہے ہے ہے۔ تو یہ غصے کو شعنڈا کرتا ہے ادای کو دور کرتا ہے مزاح اور فلکنتگی میں اضافہ کرتا ہے اور جراک ہو ہیں۔ عطا سرتا ہے۔ کہا جاتا تھا کہ اگر اے بائیں بازو پر باندھا جائے تو پیننے والے پرے جادو عطا رہا۔ عطارات ختم ہوجاتے ہیں۔لوگول کا عقیدہ تھا کہ چمراج وبنی بیاریوں سے نجات دلاتا ہے۔ سے انزات اور تیند میں چلنے والوں کی اس بیاری کور فع کرتا ہے۔

لو کوں کا عقبیرہ تھا کہ نیلم بے اعتدالی اور شراب زیادہ پینے کی عادت سے محفوظ ر کھنا ہے۔ اس حوالے ہے لیمیلس لیونارڈس لکھتا ہے کہ''اگراہے ناف پر باندھا جائے تو میر رکھنا ہے۔ رصا ہے۔ رصا ہے نشے میں دھت ہونے سے بچاتا ہے۔ یہ فاقتی میں بھی اضافہ کرتا ہے برے شراب سے دیمی دھت ہونے سے متنا شراب صرفع کرتا ہے اور خوابول میں مستقبل ہے آگاہ کراتا ہے۔ اس پر باخوں کی شہبہ خیالات کو رفع کرتا ہے اور خوابول میں مستقبل ہے آگاہ کراتا ہے۔ اس پر باخوں کی شہبہ حیاں کے اتی تھی اور رومن عورتوں کا پیندیدہ ترین پھر تھا۔" سندہ کی جاتی تھی اور رومن عورتوں کا پیندیدہ ترین پھر تھا۔"

۔ ادبل کو منحوس پخفرنشلیم کیا جاتا تھا اور لوگ کہتے تھے کہ اس کو پہننے والوں کو بدشمتی ہے۔ تاہم بعض قدیم مصنفوں نے اسے سعد پھر قرار دیا ہے اور اس سے تمام اچھے تھیر لیتی ہے۔ تاہم بھیریں ہے۔ بھیریں ہے۔ بھیریں ہندوب سے بین۔ انہوں نے اسے بینائی کے لیے اچھا قرار دیا ہے ادای دور کرنے خواص 

روس اوبل كو بهت زياده وقعت دية تقے پليني كبتا ب:"مارك انوني نے

سے ہے۔ ایک شانداراویل حاصل کرنے کے لیے اے ملک بدر کرویا تھا۔" بیٹر موسس سے ایک شانداراویل حاصل کرنے کے لیے اے ملک بدر کرویا تھا۔" بیٹر موسس سے ایا تھا کی فیروز ، سنز ،الاس اور قد۔ کہا جاتا تھا کہ فیروزہ پہننے والے پر کوئی برقتمتی نازل ہونے والی ہوتی تھی تو اس

ب تبدیل ہوجاتا تھا۔ ڈن لکھتا ہے: کا رتک تبدیل ہوجاتا و مهربان فیروز سے کا رنگ زرد ہوگیا

ہے اس امر کا غماز تھا کہ پہننے والا خیریت سے نہیں ہے۔''

ہے۔ فیروزے کے حوالے سے لوگوں کا اعتقاد تھا کہ بید سرورد رفع کرتا ہے نفرت ختم ر المراحب کرنے والوں میں ہونے والے جھڑے فتم کرتا ہے۔ فیروزے کرتا ہے نفرت فتم حراتا ہے اور محبت کرنے والوں میں ہونے والے جھڑ سے فتم کرتا ہے۔ فیروزے کو سٹیریا' سرتا ج ارب فیروزے کو مسیریا' سرتا ج اور کلے کی بیاریاں دور کرنے کے خواص کا حال مانا جاتا تھا۔ قدیم لوگوں کا سے قان اور منداور پانے خوناک خوابوں سے محفوظ رہنے اور شہتوت پر قابو پانے میں مدد دیتا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی مانا جاتا تھا کہ یا قوت پہننے والے کے خون کی گردش تیز ہوجاتی ہے اور اس شخص کو غصہ بہت آتا ہے۔ پرانے زمانے میں ایک عجیب وغریب عقیدہ سے تھا کہ جب کسی شخص پر بہتمتی نازل ہوتی ہے تو یا توت کا رنگ سیاہ ہوجاتا ہے اور جب بدشمتی ممل جاتی ہے تو اس کا اصل رنگ بحال ہوجاتا ہے۔

کیل شودین ای روایت پرتیمرہ کرتے ہوئے اپنا واقعہ بیان کرتا ہے۔ وہ لکھتا ہے۔ وہ لکھتا ہے۔ دہ لکھتا ہے۔ دہ لکھتا ہے۔ دہ لکھتا ہے۔ دہ بین ایک مرتبہ اپنی محبوب بیوی کیتھرینا کے ساتھ سٹٹ گارٹ سے کیلیو نا جارہا تھا۔ بین نے انگلی میں اپنی بیوی کی دی ہوئی انگوشی پہن رکھی تھی، جس میں ایک یا قوت جڑا ہوا تھا۔ رائے میں میں نے دیکھا کہ یا قوت اپنا اصل دکش رنگ کھوچکا ہے اور سیاہی مائل رنگ کا ہوچکا ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بدشمتی اس کا یا میرا بیچھا کردہی ہے۔ ایسا ہی ہوا اور چار پانچ دن بعد میری بیوی سے کہا کہ بدشمتی اس کا یا میرا بیچھا کردہی ہے۔ ایسا ہی اصل و چک دار رنگ بحال ہوگیا۔''

۔ میڈم ڈی پومپاڈور نے خوش قشمتی کے لیے یا قوت کوسؤر کی شکل میں ترشوا کر پہنا ہوا تھا۔ یہ یا قوت اب لوورمیوزیم میں موجود ہے۔

نیلم کے حوالے سے عقیدہ تھا کہ بیہ متعدد خواص کا حامل پھر ہے۔ کہا جاتا تھا کہ اسے دیر تک تکتے رہنے سے بینائی بہتر ہوجاتی ہے ادر اگر اسے سینے پر دل کے قریب رکھا جائے تو اس کے اثر سے بخارختم ہوجاتا ہے ادر بیہ طاقت وتوانائی عطا کرتا ہے۔

ایک بقدیم مصنف نیلم کے حوالے سے لکھتا ہے کہ" یہ پھر نیک خیالات پیدا کرنے کی خاصیت رکھتا ہے ای لیے ندہی لوگ اسے پہنتے ہیں۔" سینٹ جیروم نے لکھا ہے کہ" نیلم پہنتے والے کو بادشاہوں کی پندیدگی حاصل ہوتی ہے دشنوں سے تحفظ ملتا ہے ہیں۔ جادو کا اثر رفع کرتا ہے قیدیوں کور ہائی کرتا ہے اور خداوندگی رحمتوں کا باعث بنتا ہے۔"

زمرد کے حوالے سے عقیدہ تھا کہ یہ بری روحوں کو بھگاتا ہے 'رازوں سے آگاہ کراتا ہے مستقبل میں رونما ہونے والے واقعات کا پیشگی علم دیتا ہے او رپیننے والے کو فصاحت عطا کرتا ہے۔ کہا جاتا تھا کہ یہ وفاداری بھی بیدا کرتا ہے۔ زمرد کے حوالے سے یہ عقیدہ موجود تھا کہ اگر بدشمتی رونما ہونے والی ہوتو یہ اپنے سانچ سے نکل کر گر جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جارج سوم کی تخت نشینی کے وقت اس کے تاج میں سے ایک بڑا سا زمرد گر گیا۔

عبر کو قدیم زبانوں سے معالجاتی اثرات کا حال مانا جاتا ہے خصوصا گلے گی بیماریوں کے حوالے سے۔ امتقاد تھا کہ گلے میں انکایا جائے تو سینے کے امراض کلے کے درد اور کالی کھانسی سے نجات مل جاتی ہے۔ آئ بھی مبر کے تیل کو خدکورہ بیاریوں سے نجات کے لیے سینے پر ملا جاتا ہے۔

سیست کے بہت ہے۔ بہت ہے دیگر پھروں ہے بھی جادوئی اور باطنی خواص منسوب کیے جاتے تھے۔ ان میں سے چندایک کےخواص اختصار کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں:

سنگ بمانی کے بارے میں اعتقاد تھا کہ یہ خوش تشمق کا باعث بنآ ہے اور بری روحوں سے بچاتا ہے۔

وحول سے بچہ ہے۔ سنگ بیشب کے بارے میں عقیدہ تھا کہ یہ ڈراؤنے خوابول اور مرکی ہے

بچاتا ہے۔ سنگ مویٰ کے حوالے سے پلینی لکھتا ہے: " جادوگر سنگ مویٰ کو جادوگری کے کاموں میں کثرت سے استعال کرتے ہیں۔ وواس کے حوالے سے مانتے ہیں کہ یہ پتحر ہر خواہش پوری کرنے کی خاصیت رکھتا ہے۔"

جادونی بوٹیاں اور جادوگرینوں کا جھاڑو

قدیم زمانوں میں بعض درختوں اور بوٹیوں کو شیطانی پودے کہا جاتا تھا۔ ان میں وہ درخت اور بوٹیاں شامل تھیں جنہیں ہیکائی اور اس کی بیٹیاں میڈیا اور سرے استعال کرتی تھیں۔ سرے زہریلی جڑی بوٹیوں کا علم رکھتی تھی۔ اس نے جن جڑی بوٹیوں کو استعال کیا تھیں۔ سرے زمانوں کی جادوگر نیاں اور جادوگر انہیں استعال کرتے رہ جن پودوں ہی میں فضوصیات منسوب ہوتی تھیں انہیں مجیب و غریب نام بھی دے دیئے جاتے تھے۔ ایک خصوصیات منسوب ہوتی تھیں انہیں مجیب و غریب نام بھی دے دیئے جاتے تھے۔ ایک خصوصیات منسوب ہوتی تھیں انہیں مجیب و غریب نام بھی دے دیئے جاتے تھے۔ ایک نود کو '' شیطان کی لیڈ' کہا جاتا تھا۔ بلا ذریہ کے پھل کو'' شیطان کی لیڈ' کہا جاتا تھا۔ ایک زہر ملے پود کو '' شیطان کی شع'' کا نام دیا گیا تھا۔ ایک زہر ملے پود کو '' شیطان کی شع'' کا نام دیا گیا تھا۔ ایک زہر ملے پود کو '' شیطان کی شع'' کا نام دیا گیا تھا۔ ایک زہر ملے پود کو '' شیطان کی شع'' کا نام دیا گیا تھا۔ بعض پودوں کے حوالے سے مشہور تھا کہ اور انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتے تیں۔ دیا گیا تھا۔ بعض پودوں کے حوالے سے مشہور تھا کہ اس کے نیچ کوئی سبزہ پھل پھول نہیں سکتا اور جو پاس درخت سے حوالے سے مشہور تھا کہ اس کے نیچ کوئی سبزہ پھل پھول نہیں سکتا اور جو پاس کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتے گا۔ ای وہم کی وجہ سے لوگ اس کے سائے شاخیل وہاں کی جاندار زندہ نہیں رہ سکتے گا۔ ای وہم کی وجہ سے لوگ اس کے سائے شاخیاں دہاں کو سائے شاخیاں کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتے گا۔ ای وہم کی وجہ سے لوگ اس کے سائے شاخیاں دہاں کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتے گا۔ ای وہم کی وجہ سے لوگ اس کے سائے شاخیاں دہاں کے دیا ہوں

عقید و تخا کہ اے پہننے والامستعد ہوجاتا ہے۔ تاہم اس کی سب سے اہم خصوصیت سے تھی کہ اے جادوئی تصورات کے وسلے کے طور پر استعال کیا جاتا تھا اورروحوں کو دیکھنے کے لیے اس سے زیادو کسی پھر کوموزوں نہیں ماتا جاتا تھا۔

ستگ سلیمانی بھی جادوئی رسومات میں بہت اہمیت رکھتا تھا۔ اس سے زبردست جادوئی خواص واٹرات منسوب ہتے۔ کہا جاتا تھا کہ اسے گلے میں پہننے والے لوگوں کی تشکنگی میں اضافہ ہوجاتا ہے اوری دور اور دوسری ذہنی پریٹانیاں رفع ہوجاتی ہیں۔ اسے زہر لیے جانوروں کے ڈسے جانے کے خلاف بطور علاج بھی استعال کیا جاتا تھا۔ درد سے نجات یانے کے لیے اسے گردن میں لئکایا جاتا تھا۔

سلیمانی عقیق کے حوالے ہے اعتقاد تھا کہ بچھو کے کاٹے کا علاج ہے۔ مرجان کو قدیم زمانے ہے بہت وقعت دی جاتی ہے اسے باطنی قو توں کے ساتھ ساتھ بیاریوں ہے نجات دینے کے حوالے ہے اہم گردانا جاتا تھا۔ پلینی لکھتا ہے:''اہے قدیم زمانے ہے زہروں کا تریاق مانا جاتا ہے۔'' ایک اور مصنف لکھتا ہے:

''جادوگرنیاں کہتی ہیں۔ یہ پھر آسانی بجلی سے بچاتا ہے بحری جہازوں اور مکانوں کوطوفانوں سے محفوظ رکھتا ہے۔''

کہا جاتا تھا کہ اگر پہننے والے کی صحت خراب ہونے کا خدشہ ہوتو اس پھر کا رنگ تبدیل ہوجاتا ہے۔ لوگ کہتے تھے اگر کوئی بیارشخص اسے پہنے اور اس کی موت واقع ہونے والی ہوتو مرجان کا رنگ زرد ہوجائے گا۔ 1594ء میں لکھی گئی نظم Three Ladies of" "London میں کہا گیا ہے:

"جبتم بارر ہو گے تو مرجان زرد ہوجائے گا۔"

لوگ جادد اور مرگ سے بچنے کے لیے اسے پہنا کرتے تھے۔ وہ اسے "شیطان کے حملول"، طوفانوں اور زمین کی بربادی سے محفوظ رہنے کے لیے بھی پہنتے تھے۔ آج بھی لوگ نومولود بچوں کے گلے میں مرجان لئکاتے ہیں تاکہ وہ بیار یوں سے محفوظ رہیں نیز بری روجیں ان سے دور رہیں۔ ایک قدیم مصنف لکھتا ہے کہ: "مرجان خون کے جریان کو روکتا ہے مکانوں کو آ سانی بجل سے محفوظ رکھتا ہے اور بچوں کو بری روحوں اور جادو سے تحفظ دیتا ہے۔ "اگر اسے کھا لیا جائے تو" کہا جاتا تھا" یہ برجشمی دور کرتا ہے اور مرگ کے دوروں سے بچاتا ہے۔

آئرس کے نواح میں اگتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی می جہاڑی ہے جس کے بودے گہرے ہرے رنگ کے ہوتے ہیں۔ اس میں سفید پھول گئتے ہیں جن سے نشرآ ور تیز بو فاری ہوتی ہے۔ انگلینڈ کی روایات کے مطابق آک کے بودے کے دودھ کو جادوگر نیال اپنے جادوئی ممل انگلینڈ کی روایات تھی کہ بجعے کے دن کسی میں استعمال کرتی تھیں۔ فرائز لینڈ کے کسانوں میں ایک روایات تھی کہ بجعے کے دن کسی عورت کو گھر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس روز جادوگر نیال اجلاس منعقد کرتی ہیں اور ویرانوں میں رقص کرتی ہیں۔ نیاچلینن کی جادگر نیال بیغ وینو کے نزدیک اخروث کے ایک درخت میں رقص کرتی ہیں۔ نیاچلینن کی جادگر نیال بیغ وینو کے نزدیک اخروث کے ایک درخت کی جادوگر نیال منعقد کرتی تھیں۔ بولوگنا کے نزدیک رہنے والے کسان کہتے ہیں کہ ان کی جادوگر نیال ہی جادوگر نیال آ دھی رات کو جادوئی تھیں۔ عمل کرتی ہیں اور اپنے جھاڑ وی کے دارخوں میں استعمال کرتی ہیں۔'' برائے زمانوں میں ایک مجیب وغریب خیال پایاجا تا تھا کہ جادوگر نیال اپنے جھاڑ و پر اڑتی ہیں۔ تاہم اس ضعف الاعتقادی کے باوجود ہرمنی کے بعض علاقوں میں لوگ اپنی دلینز کے ساتھ جھاڑ ورکھے شعف الاعتقادی کے باوجود ہرمنی کے بعض علاقوں میں لوگ اپنی دلینز کے ساتھ جھاڑ ورکھے ہیں تا کہ کوئی ہری روح گھر میں داخل نہ ہو سکے۔ آئر لینڈ میں جھاڑ وکو 'ز پریوں کا گھوڑا'' کہتے ہیں۔ تاہ کہ کوئی ہری روح گھر میں داخل نہ ہو سکے۔ آئر لینڈ میں جھاڑ و پر بیٹے کر اڑتی ہیں۔ تھے۔ اس کے حوالے سے تصور تھا کہ جادوگر نیاں آ دھی رات کو جھاڑ و پر بیٹے کر اڑتی ہیں۔

کہا جاتا تھا کہ بھنگ کا پودا جادوگر نیوں کا پہندیدہ ترین پودا ہے اور وہ اسے اسے جادوئی عملوں میں استعال کرتی تحییں۔لوگوں کا عقیدہ تھا کہ Rowan کا درخت جادوگر نیوں پر بہت اثر رکھتا ہے اوروہ اس سے خوف زدہ رہتی ہیں۔لوگوں کا عقیدہ تھا اس درخت کی چھوٹی می شہنی جیب میں رکھنے سے جادوگر نیاں دور رہتی ہیں۔ جرشی اس درخت کی چھوٹی می شہنی جیب میں رکھنے سے جادوگر نیاں دور رہتی ہیں۔ جرشی ناروے اور ڈنمارک میں لوگ اپنے اصطبل کے دروازوں پر اس کی شہنیاں لئکاتے تھے تاکہ جادوگر نیاں اندر نہ جا سیس۔

بہت سے بودوں کے حوالے سے لوگوں کا یقین تھا کہ وہ'' بری نظر' سے محفوظ رکھتے ہیں چنانچہ اس مقصد کے لیے روس میں صنوبر کے درخت کے تنے سے سرخ کپڑا باندھ دیا جاتا تھا۔ جرمنی میں اس مقصد کے لیے مولی استعال ہوتی تھی جبکہ چین کے لوگوں کا عقیدہ تھا کہنین بری نظر سے محفوظ رکھتا ہے۔



جاتے تھے۔ مدنجدیل ورخت کے نیچ کوئی نہیں سوتا تھا کیونکہ لوگوں کا خیال تھا کہ اس کے ینچے سونے والا انسان لازماً مرجائے گا۔

کینیئے سس بیان کرتا ہے کہ جنگلی زیتون کی خوشبو کو مہلک مانا جاتا تھا۔ ہندوستان میں اے'' گھوڑا مار'' کہتے ہتے۔ اٹلی میں بھی اے زہریلی بوٹی تصور کیا جاتا تھا۔ کونین کے درخت کو بھی قدیم زمانوں میں شیطانی درخت قرار دیا جاتا تھا۔ پلینی لکھتا ہے کہ''اس کے پتول میں سے اژو ھے اڑتے ہیں۔'' روس میں بھی اسے شیطانی درخت مانا جاتا ہے۔انگلینڈ میں اسے ہمیشہ جادوگر نیوں ہے منسوب کیا گیا ہے۔ بھنگ کے بودے ہے بھی برے شکون منسوب تھے۔اے جنازوں میں استعمال کیا جاتا تھا اور قبروں پر بھیرا جاتا تھا۔ ایک پرانی روایت کے مطابق اگر خرگوش پر اس کا رس جھڑک دیا جائے تو اس علاقے کے سارے خرگوش و ہاں سے بھاگ جا کیں گے۔اس زمانے کا ایک مقولہ تھا کہ 'کتا پاگل ہوکر مرجائے تو جان لواس نے بھنگ کھالی ہوگی۔''جرمن کسان اے''شیطان کی آگھ'' کہا کرتے تھے۔ وحتورے کو شیطانی خصوصیات کا حامل بوداتشلیم کیا جاتا تھا۔ جرمنی میں کائی کو '' شیطان کا پنج''، تخم سفید کو'' شیطان کا سر'' اور Orchid کو'' شیطان کا ہاتھ'' کہا جاتا تھا۔

Clematise کو''شیطان کا دھاگا'' کہتے تھے۔ تھمبی کو''شیطان کی ڈوری'' کہا جاتا تھا۔ تتر

مویدن میں مکر سے کو''شیطان کا محص'' کہا جاتا تھا۔ Spurge کو''شیطان کا تھو ہر کو''شیطان کی سوئیاں'' کہا جاتا تھا۔ روده" كت تق آركيند مين Nenle كود شيطان كا ايبران" كت تق آركيند مين بے۔ اسربید یں Neme کو "شیطان کی روثی" کہا جاتا تھا۔
کو "شیطان کا موزہ" کہا جاتا تھا۔ اجوائن کو "شیطان کی روثی" کہا جاتا تھا۔ ی وره بها جاما صد اول است کورو برس خودرو برس کودرو برس کودرو برس کی اسوار کی دین کہا جاتا تھا۔ بعض علاقوں میں خودرو برسی لی اسوار کی دین کہا جاتا تھا۔ بعض علاقوں میں خودرو برسی

برازیل میں ایک بوداجیر وفا بورینز اگنا ہے۔ اس سے پنوں میں زہر ہوتا ہے۔ برازیل میں ایک بوداجیر وفا بورینز اگنا ہے۔ اس پوٹیوں کو'' شیطان کی ڈاڑھی'' کہا جاتا ہے-برازیل میں ایک پوداجیز و فا پور پر ، سب ہون سوج جاتے ہیں اور آخر ول اگر کوئی انسان انہیں کھالے تو پہلے اسے اونگھ آئی ہے کھر ہون سوج مبلک بودا تصور کیا جا ا ک سان ایس لھا ہے ہو چیج اے اور اس جو اس مہلک پودا تصور کیا جاتا ک حرکت رک جاتی ہے۔ ہندوستان میں Pouchkine ساور اس کے اردگر دین ے رب جان ہے۔ ہندوستان کی است بدل جاتا ہے اور اس کے اردگرد پرندے تھا۔ کہا جاتا ہے کداس کے آردگرد پرندے تھا۔ کہا جاتا ہے کداس کے قریب سے شیر بھی رات بدل جاتا ہے کہ اس کے قریب سے شیر بھی کی ۔ بید در ایک زیمہ ماا منا تر تھ ہ جاتا ہے کہ اس کے فریب سے سیر کی رہے ہیں۔ محونسلہ نہیں بناتے۔ سرحدی قبائل اس سے عرق سے اپنے عیروں کو زہر یلا بناتے تھے۔ بری تحونسلہ نہیں بناتے۔ سرحدی قبائل اس سے عرق بیان کا نام دیا گیا ہے'۔ اورا برنے فعر مد دیل بناتے۔سرحدی قباس اس سے سرب کا نام دیا گیا ہے ہے پودا بولس خصوصیات والے ایک اور بودے کو " ڈراؤنا خواب مجھول" کا نام دیا گیا ہے ہے پودا بولس

اس کی ہوجائے گی۔مصنف بوی معصومیت سے لکھتا ہے" تم اس منتر کوکسی سے پر آ زما سکتے ہو۔"

ایک دوسرامنتر تھا: H.L.N.P.M.Q.U.M -اس منتر کوسورج طلوع ہونے ہے باکیں ہاتھ پر لکھنا پڑتا تھا۔ یہ منتز عورتوں کے لیے تھا۔عورتوں کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ اسے باکیں ہاتھ پر لکھنے کے بعد اس مرد کی گردن کو چھوکیں جس کی محبت کے حصول کی آرز و ہو۔

ایک اورمنتر دائیں ہاتھ پراپنے خون سے لکھنا ہوتا تھا۔ وہ منتر یہ تھا: O.C.L.P.E.A.N.A.P.A.R.A.B. ۔ اےسورج طلوع ہونے سے پہلے لکھنا ہوتا تھا۔ جس فخص کی محبت مطلوب ہوا ہے چھوتے ہوئے درج ذیل جملہ اوا کرنا ہوتا تھا:

"Ei signere me et stat in vaniet tilei."

محبت کے حصول کا ایک پیچیدہ جادوئی طریقہ کچھ یوں بیان کیا گیا ہے: ''محبوبہ کے سرکے تین بال او اور ایک ایبا وهاگا لو جے کسی کنواری لڑکی نے جنعے کے دن کا تا ہو۔ تازہ موم سے موم بتی بناؤ۔ چڑے کے خون سے زمین پرمطلوبہ عورت کا نام ککھواور موم بتی کو روشن کرؤ موم کے قطرے عورت کے نام پر گرنے چاہئیں۔''

ایک اور جادوئی طریقہ بہت زیادہ مؤثر مانا جاتا تھا' جوکہ سے ہے:''نوزائنیہ ولڑ کے کی آنول لے کرا سے سکھاؤ اور پھراس کا سفوف بنا کر جس عورت یا مرد کی محبت مطلوب ہے اے سمی مشروب میں ملاکر یلا دو۔''

محبت کے حصول کے لیے ''زہرہ کی مبر'' بھی استعال کی جاتی تھی۔ اس کی تیاری کے لیے موزوں وقت وہ ہوتا تھا' جب زہرہ ستارہ چاند کے نزدیک ہوتا اور دیگر سیارے استارے بھی موافق مقامات پر ہوتے۔ سوابویں مسدی کا مصنف'' زہرہ کی مبر'' کے استعمال کا طریقہ بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے :'' پہلے تو عورت کو بنا وہ کہتم اس سے محبت کرتے ہو۔ اس کے بعد جب زہرہ ستارے کا دن اور وقت ہوا اس '' زہرہ کی مہر'' کے سفوف سے تیارکیا ہوا شربت پا دو۔ چیرت آنگیز طور پر دوتم ہے مجبت کرنے گا۔''

محبت سے حصول کا ایک اور بھیب وغریب طریقہ بیر تھا: '' جڑیا گیا زبان کو تاز وموم کے اندر رکھ کر اپنے لباس کے اندر چار دن تک چھپائے رکھو۔ پھر اسے نکال کر اپنی زبان کے پنچے رکھواور اس عورت کا بوسدلوجس ہے تم محبت کرتے ہو۔''

### محبت اور جادو

انسان اپنی تخلیق کے بعد ہے محبت کی'' بیاری'' کے علاج کے لیے جادوگروں سے مدد لیتا آیا ہے۔ جادوگروں کے لیے لی مدد لیتا آیا ہے۔ جادوگروں کی مدد دونوں اصناف نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے لی ہے۔ دیو مالاؤں میں اس غرض سے مختلف جادوئی رسوم ادا کی جاتی تھی' تعویذ باندھے جاتے ہے اور جادوئی جڑی بوٹیاں استعمال کی جاتی تھیں۔

گیار ہویں صدی میں لکھے گئے ایک شای مخطوطے میں ایک مصری کی کہانی موجود

ہن دوسر ہے فخف کی بیوی ہے محبت کرنے لگا تھا۔ اس نے ایک جادوگر کی خدمات
حاصل کیں اور اسے کہا کہ وہ عورت کے دل میں اس کی محبت جگا دے نیز دوسر ہے فخص کے
ول میں اس کی بیوی کے لیے نفرت بیدا کردے۔ جادوگر نے عورت کو گھوڑی دیا' تاہم ایک
نیک آ دمی میگاریئس نے اسے دوبارہ انسان بنا دیا تھا۔ اس نے مقدس پانی اس کے سر پر
ڈالاتو وہ دوبارہ انسان بن گئی تھی۔

وسطی زبانوں میں محبت سے حصول کے لیے جادوئی طاقت والی مہریں چڑے کے مکڑوں پر الفاظ یا حروف مومی پتلئے جادوئی جڑی بوٹیاں استعال کی جاتی تھیں۔ ان کے علاو ولوگ تعویذ پیا بھی کرتے تھے۔

موسل سے دریافت ہونے والے ایک قدیم عبرانی مخطوطے میں محبت کے جادد بھی تکھے سے میں۔ایک ترکیب کے مطابق اگر کوئی فخض اپنی محبوبہ کا نام نشاہے اور زعفران سے لکھ کراہے جیمودے تو وواس سے محبت کرنے تکے گی۔

مجت کا ایک منتر سولبویں صدی کے ایک مخطوطے میں درج ہے۔ اگر مجت کرنے والا مرد اپنے بائیں ہاتھ پر H.L.D.P.N.A.G.U لکھ کرمجوبہ کو اس ہاتھ سے چھوے تو وہ



م منزوں کے ماتھ سیول کا تعلق بہت پرانا ہے۔ ذیل میں پندر ہویں ا مبت براتا ۔ مبال کلو لے اس کی ای شالیس ورج میں: مبال کا ایک میں برا العالمان العالمان العالمان العالمان العالمان العالمان العالمان العالمان العالمان العالمان

ى كى المام Guel+Bsatirell+Gliaell

Raguell, Lucifer, Sathnus کے کرکبوکدا ہے۔ ا ے سر جو ایداے سیب! میں عرفی جا اللہ کا اللے بوقع کیائے اسے میری محبت میں جتلا کردے۔'' بے تھی سے ایک میں توں ا ۱۱۰ "بیا کارن ت ایک بیب آر و اور اس پر +Deleo+Delato+ کلھو ا مراکزار استان اول کادار اول کادار کا است میری ایک است میری

"ایک یب پر ایانا نام ادر Heupide+Cosmer+Synadyg - محصور اس

معيد كلاف والاوى كرك كاجوتم جابوك." "اك يب ك الح كوار بر محر عد بر + Obing + Sathiel + Sathid Singestar معوادریب کوخدادند کا ادر مقدی حوار یون کا اور میمونیل اور مریم ت کا واسط مسئر کار کھے کانے والی ورن کواں وقت تک جیس نہ آئے جب محک وہ میری محبت کا



سولہویں صدی میں محبت کے حصول کے لیے کیے جانے والے جادوئی عملوں میں موی پتلوں کا استعال عام تھا۔ ایک مخطوطے میں اس حوالے سے ایک طریقہ ملتا ہے: ''اس عورت کا موی مجسمہ بناؤ' جس سے تہمیں محبت ہے۔ اس پر مقدس پانی چیٹر کو۔ اس پتلے کی پیشانی پرعورت کا نام اور اپنا نام اس کی چھاتیوں پر تکھو۔ اس کے بعد ایک نئی سوئی پتلے کی کمر میں کھیو دو ایس کے وائیں اور دوسری اس کے بائیں پہلو میں کھیو دو۔ اس کے بعد اس کے بعد اس کے عام کی آگ جلاؤ اور راکھ پر اس عورت کا نام تکھو۔ پھر پتلے پر رائی کے نیج اور تھوڑا سا شک ڈال دو۔ اب پتلے کو آگ میں ڈال دو جوں جوں آگ تیز ہوتی جائے گی اور پتلا گیا۔ ''

محبت کے حصول کا ایک اور طریقہ تھا: ''عورت کے سرکے بال لو اور آنے والے جعے تک اپنے پاس رکھو۔ پھر اس روز سورج طلوع ہونے سے پہلے اپنے خون سے اپنا اور اس کا نام موم یا چزے کے نکڑے پر اکھواور بالوں سمیت آگ میں جلا کر را کھ کردو۔ پھر اس را کھ کو گوشت اور شراب میں ملا کر مطلوبہ عورت کو کھلا پلا دو۔ اس کے بعد جب تک وہ تم سے نہیں ملتی اے قرار نہیں ملے گا۔''

سولہویں صدی میں محبت کے حصول کے لیے ایک طریقہ مروج تھا' جو آج بھی باتی ہے۔ بیطریقہ یوں بیان کیا گیا ہے:'' مکڑی کو جالے سمیت ایک اخروث کے اندر بند کردو۔ خیال رہے کہ جالا نہ ٹوٹے۔ جب تک مکڑی اخروث کے اندر موجود رہے گی مطلوب عورت تم سے محبت کرتی رہے گی۔''

مسی عورت کی محبت کے حصول کا ایک اور بجیب وغریب طریقہ یوں بیان کیا گیا ہے: "بالشت بجر نئے چرزے سے آپی اور اس عورت کی شیبیں بناؤ "جس سے تم محبت کرتے ہو۔ پھر اپنے بائیں ہاتھ کی جھوٹی انگلی سے خون نکال کر اپنے پتلے پر اپنا نام اور عورت کے پتلے پر اس کا نام تکھو۔ پھر چرزے کے مکڑے کو یوں تبد کرو کے شیبییں ایک دوسرے کے اوپر ہوں۔ یہ ساراعمل اس طرح کرنا ہے کہ زہرہ کے دن یعنی جھے کو اپنی شیبہہ بناؤ اور اس سے اسلامل اس طرح کرنا ہے کہ زہرہ کے دن یعنی جھے کو اپنی شیبہہ بناؤ اور اس سے اسلامل اس طرح کرنا ہے کہ زہرہ کے دن یعنی جھے کو اپنی شیبہہ بناؤ اور اس سے اسلامل کی شیبہہ بناؤ۔

یہ سب کرنے کے بعداس چڑے کے نکڑے کو دن میں تین مرتبدا پنے پاؤل تلے روندو۔ ساتھ بی عورت کا نام لے کرشیطان سے استدعا کرو کے اسے تب تک چین ندآ ئے جب تک ووتم سے محبت ند کرنے گئے۔''

# 135b اور آ فر دو ته می فرق وانک آ جائے۔" على اعلان ك الله والرائل ف على المعتلى الع كون عالم عالى مين اور آك جن ميك كرميد كالمسول ك الماح بالتي جاء ال كالوووو مورتن البحي الما واستنبال كرتي على جن الان لا المائة عادته والدحنون المائة المائية ساليوس اور سريول صدى على يواسد سالوس والانتاج كالتاري حروف والمؤش كوميت معدل على المشال الإجاء تفارة إلى الما أرجاك المؤل ے مال جاتا تھا۔ الميت كالمعول كالبارك فيكارة كالمواق فالأر من عصول معد المداقد يم بالدافي مرك وفي على وإلا إسار ميت كرنے والے كو بروقت البية إلى ركمنا بوتا اللہ 130 July 134 6 306 21 000

"اے خداوند اے کہیں علی جین ن طے

کے جاتے تھے۔ مخلف بیار ہول کے لیے بے شار منتر ورخ کیے گئے ہیں۔ سینے مخص کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اخروث کے تیل پر منتر پڑھ کر سر پر اس تیل سے مالش کر ہے۔ کسی امیٹر آ دی کو اس کی دولت و شروت ہے مخروم کرنے کے لیے چیونئ کے بل کی مٹی پر منتر پڑھ کر اس امیر آ دی کے چیرے پر پھینک ویا جاتا تھا۔ کسی بیار کے جینے مرنے کا جانے کے لیے: "مریض پر منتر پڑھ کر پھونکو اگر وہ تمہاری طرف رخ کرے تو جان او کہ وہ زندہ رہے گا اور اگر دومری طرف رخ کرے تو جان او کہ وہ زندہ رہے گا اور اگر دومری طرف رخ کرے تو جان او کہ وہ زندہ رہے گا اور اگر دومری طرف رخ کرے تو جان او کہ وہ زندہ رہے گا اور اگر دومری طرف رخ کرے تو مرجائے گا۔ "کسی عورت کے حصول کے لیے:"اپنے ہاتھ سے خون نکال کر اس عورت کا نام اپنے دروازے پر تکھو۔ برن کی کھال پر اپنے خون سے اپنا نام لکھ کر" دیکواڑ" میں درج منتر پڑھو۔ وہ عورت خود چل کر تمہارے گھر آ جائے گی۔" اس سیا میں دشنوں کو ذریح کرنے کے جیں۔

گیسٹر نے ایک اور قدیم عبرانی مخطوطے کا ترجمہ کیا ہے جس کا نام Secretum"

"Secretorum" ہے کہ یہ مخطوط سورج دیوتا ہے مندر سے دریافت ہوا تھا۔ اس سونے کے پانی ہے تھا اور یونانی سے شامی میں اور شامی سے عربی میں ترجمہ کیا گیا تھا۔ اس کے تیرہ ابواب ہیں۔ آخری باب فطری اسراز قیمتی پھروں کے خواص وغیرہ پر مشمتل ہے۔ پھروں میں مقانون اور دیگر بیاریوں کا پھروں میں مطاعون اور دیگر بیاریوں کا پھروں میں طاعون اور دیگر بیاریوں کا علاج تصور کیا جاتا تھا۔ یہ ایک صفراوی پھر ہوتا تھا جو کہ برن جیسے چھوٹے جانوروں کے معدوں میں پایا جاتا تھا اور اس سے پراسرار خواص منسوب کیے گئے تھے۔ نہ کورہ بالا کتاب کا مصنف لکھتا ہے: '' اگر اسے بچوں کے گئے میں بہنایا جائے تو یہ انہیں مرگ اور حادثات سے محفوظ رکھتا ہے۔''

ستاب میں مزید درج ہے کہ" یا قوت تین قتم کا ہوتا ہے: "مرخ زرد اور ہیاہ۔
مرخ یا قوت بیاری ہے محفوظ رکھتا ہے جرائت بخشا ہے اور عزت و تو قیر میں اضافہ کرتا ہے۔
زمرد کو انگوشی میں جڑوا کر پہنا جائے تو معدے کے درد میں آ رام ویتا ہے نیز اگر اے گھول
کر پی لیا جائے تو کوڑھ کے لیے مفید ہوتا ہے۔ Firzag ایسا پھر ہے جو بادشاہوں کو بہت
پہند ہے اور اس کی اہم ترین فاصیت یہ ہے کہ اسے پہننے والے کوکوئی قبل نہیں کرسکتا۔"
"اتو ارکے دن جب اسداور سول کا طاب ہوا ورسورج اس میں موجود ہو نیز چاند
دس درجے بلندی پر ہوتو چاندی اور سونے کی انگوشی میں فیروزے کا گھینہ جڑو۔ اس برایک

# جادو برلکھی گئیں قدیم کتابیں

پہلی ہے لے کر چوتی صدی کے درمیان جادو پر کھی گئی بہت کم کتابیں موجود بیں۔ تاہم برٹش میوزیم آ کسفورڈ اور میون میں موجود قدیم عبرانی سے ترجمہ شدہ مخطوطوں کی مدد سے اس موضوع پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ ان میں سے ایک مخطوط ''موک کی تلوار'' کہلاتا ہے۔ باور کیا جاتا ہے کہ سے عیسوی سن کی ابتدائی چارصد یوں کے دوران لکھا گیا تھا۔ بیاس لیے بھی خصوصاً دلچیں کا حامل ہے کہ اس میں موجود تام کئی صدیوں بعد لکھے تھا۔ بیاس لیے بھی خصوصاً دلچیں کا حامل ہے کہ اس میں موجود تام کئی صدیوں بعد لکھے مخطوطوں میں بھی بیان کیے گئے جی اور ان کا تعلق جادو اور طب سے ہے۔ اس مخطوطے میں لکھا گیا ہے کہ خداوند کی عطا کردہ تکوار پر چار فرشتے گرانی کے لیے متعین مخطوطے میں لکھا گیا ہے کہ خداوند کی عطا کردہ تکوار پر چار فرشتے گرانی کے لیے متعین میں۔ ان فرشتوں کے نام جین:

SKD HUZI, MARGIOIAL, VHDRZIOLO, and TOTRIST

جو مخض ال " تلوار" پرمنتر پڑھے گا اس کی مراد پوری ہوگ۔ " جو مخض اس تلوار کو

استعال کرنے کا خواہاں ہو وہ تمن دن پہلے دنیا کی آلود گیوں سے دور ہوجائے۔ سارا دن

فاقہ کرے ادر صرف شام کو کھائے ہے اور لاز نا پاک صاف محض کا تیار کردہ کھانا کھائے

کھائے سے پہلے اپنے ہاتھ نمک سے دھوئے ادر صرف پانی پیئے۔ جادہ کا عمل حجب کر کیا

جانا جا ہے۔

اس کے بعد طول طویل اور پیچیدہ ہدایات دی گئی ہیں۔" تلوار" نامی کتاب ہیں خداوند یا فرشتوں کے پراسرار سے نام ورج ہیں۔ اس میں وہ نام اور منتر ورج ہیں جنہیں ظروف پر لکھا جاتا تھا۔ بعض منتر ایسے تھے کہ انہیں سرگوشی کی صورت میں لکھا جاتا تھا۔ بعض منتر ایسے تھے کہ انہیں سرگوشی کی صورت میں لوگا یا جاتا تھا۔ بعض کے ساتھ تیل استعمال استعمال کا نوں میں پھونکا جاتا تھا۔ بعض کے ساتھ تیل استعمال

رائے پر ڈالد اور ای نے مجھے مقدی اسرار سے آگاہ کروایا۔ ابرامیلین نے مجھے بری روحول پر غلبہ یانا سکھایا۔"

ابراہام کلستا ہے کہ وہ 13 رفر وری 1397ء کومھر روانہ ہوا تھا۔ وہ دو برس قسطنطیہ میں مقیم رہا۔ ابرامیلین نے اسے دو مخطوطے دیئے جن میں مقدس راز کلھے ہوئے تھے۔ اس نے ہدایت دی کہ وہ انہیں اپنے ہاتھ سے نقل کر لے۔ اس کے بعد وہ مصر سے روانہ ہوا اور اپنے وطن والیس آگیا۔ وہ راستے میں آنے والے ہر شہر کے جادوگروں سے ملا۔ ارجنائن میں وہ جمز تا می عیسائی سے ملا۔ '' تاہم وہ جادوگر نہیں محض ایک شعیدہ باز تھا۔'' وہ بیان کرتا ہے کہ پراگ میں '' جھے ایک شریر انسان انونی ملا' جس نے حقیقا بھے مافوق الفطرت اور جران کن کام کرکے دکھائے۔ اس نے شیطان سے معاہدہ کرکے اپنی روح اسے دی ہوئی حقی۔ شیطان سے معاہدہ کرکے اپنی روح اسے دی ہوئی حقی۔ "اس کے بعد وہ ہنگری سے گزرا تاہم یبال یوں مرا ہوا پایا گیا کہ اس کی زبان کئی ہوئی تھی۔'' اس کے بعد وہ ہنگری سے گزرا تاہم یبال اسے وحتی جانوروں سے بھی بدتر لوگ ملے۔ یبال سے گزر کر وہ یونان پہنچا جہاں اسے بہت سے دانا لوگ ملے۔ ان میں سے تین دانا انسان ویرانے میں رہتے تھے۔ انہوں نے اسے حوان کن محل کر رہشت ناک منظر دکھائے۔ تنظر طفیہ کے قریب ایک شہر میں اسے ایک شخص ملا' جو زمین پر حضوص اعداد لکھ کر دہشت ناک منظر دکھایا کرتا تھا۔ لنہ میں اسے ایک جوان عورت می جس خوان مور جین وہ ہوا نے اسے ایسا مہم دیا جے ہاتھوں اور بیروں پر ملنے سے اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ ہوا میں از رہا ہے۔ بعدازاں اس لڑکی نے اعتراف کیا کہ یہ مرہم اسے شیطان نے دیا تھا۔

مخطوطے کے دوسرے جھے میں اس نے اپنے جادوگری کے واقعات کھے ہیں' جنہیں وہ ایک چھ' سات یا آٹھ سالہ بنچ کی مدد سے انجام دیتا تھا۔ وہ لکھتا ہے:''اس عمر کے بنچ کا انتخاب' اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ وہ معصوم اور خارجی اثرات سے محفوظ ہوتا ہے۔ بنچ کو سفید لباس پہنایا جاتا ہے اور آٹکھوں پر سفید ریشی پٹی باندھی جاتی ہوتا ہے۔ اس پٹی پر لفظ''یورائیل'' لاز ما لکھتا چاہیے۔ عامل کو بھی آٹکھوں پر پٹی باندھی چاہیے لیکن وہ سیاہ ریشم کی ہو اور اس پر لفظ آ دم لکھا ہوتا چاہیے۔عود دان میں بخورات سلگاؤ اور قربان گاہ کے سامنے جھک جاؤ۔ وہاں چاندی کی ایک پلیٹ موجود ہونی چاہیے جس پر فرشتہ غیب کی باتھی لکھےگا۔''

مراز قامت کریاں حبینہ کی تصور نقش ہونی جا ہے جو کہ شیر پر سوار ہواور چھے مرداس کی مج کردے ہوں۔ ای انگافی کہ رند ریاں ہوں جا ہے جو کہ تیم پر سوار ہواور چھمروں کا جو کہ تیم پر سوار ہواور چھمروں کی جو کی گرے ہوں۔ کررے ہوں۔ اس انگوننی کو پہننے والے کوعز نے اور تو قیر حاصل ہوگی ۔ لوگ اس اطاعت کریں گرانہ اس کا مند کا م اللامت كريں مے اور اس كى جرخوا بش يورى كريں مے ...

ں پر س سے مور لکھا گیا ہے کہ وہ اپنی پاس زہرر کھے جو تا گہائی مر سے میں سے موکر لکھا گیا ہے کہ وہ اپنی پاس زہرر کھے ہوتا گیا ہے۔ مالات میں اے وشن کے باتھوں میں جانے سے بچائے گا۔ زہر کو "جنگ کا خفیہ جھیار" لکھا گیا ہے۔ای سے معلوم ہوتا ہے کہ اولین زمانوں میں زہر کوجنگوں میں استعمال کیا جاتا

تھا۔شایدز برکو کنوؤل کے یانی میں ملایا جاتا ہو۔

فرانس میں بلوتھیک ڈی لار آرسینل پیرس میں ایک قدیم عبرانی مخطو کے کا فرالیس رجد موجود ، جےمیتحرز نے اگریزی میں ترجد کیا ہے۔ اے سرخ اور سیاہ روشائی ے لکھا گیا ہے۔ اس کا عنوان ہے" جادو کی عظیم کتاب" اور اس پر اشاعت کا سن 458 ودرج ہے۔ اس کا مصنف ابراہام تای میبودی تھا۔ ابراہام نے اس کتاب میں ورج جادونی عبارتوں کو حضرت موی \* وسلیمان سے منسوب کیا ہے۔مصنف لکھتا ہے کہ اس نے ائ باب اور ديگر واناؤن تعليم يائى-

"ميرے باپ نے موت سے تھوڑا پہلے مجھے مقدس كبال كے ارار بتائے تھے۔اپ باپ کی موت کے بعد جب میری عربیں برس ہوئی تو مجھے الوبی اسرار جانے کا بے حد اشتیاق ہوا۔ میں نے سا کمین میں موی نامی ایک ربی رہتا ہے جو بہت مشہور جادوگر ہے۔ میں اس سے جادو کیھنے پہنچا لیکن مجھے علم ہوا کہ اس كے پاس الوجى جادونيس ب بلكداس في معريون سے و كھ خاص شعدے سکھے ہوئے ہیں نیز ارانیوں اور بت پرستوں کے توہات کو اپنائے ہوئے ہے۔ اس قر بول سے بڑی بوٹیوں اور ستاروں کا علم بھی حاصل کیا ہوا تھا۔ حد تو یہ ہے کہ اس نے میا ئیوں ہے بھی چھے شیطانی فن سیکھے ہوئے تھے۔" علم ع المربيني عميا، جس كا نام ابراميلين قار الل في محص يح

مقدس تیل کی تیاری کا فارمولا درج ویل ہے:

" نمر ایک حصا عمد و دار چینی دو حصنه پان کی جز نصف حصد اور ان سب کے وزن سے نصف وزن سے برابرز جون کا تیل لے کرسب اشیاء کوشیھے کی بیتل میں ڈال دو۔" مخوشہو بنانے کا طریقہ سے متایا گیا ہے:

مو ہو ہاں ۔ "ایلوا پرا حصہ او ہان ایک حصہ منتوبیز گلاب گلگل کی لکڑی گے کر یاریک ہیں ا اوراس سفوف کو ایک ڈے بیس رکھنا ہے۔"

سوے والیہ ہے۔ "جادو گر کے پاس بادام کے درخت کی چھڑی لاز ما ہونی جاہیے۔ یہ جموار اور

سيدهي ہواور چھف کمي ہو۔''

سيدى ہورور پيست ورق ہے قبل جادوگر كوخصوص لباس پہنما چاہے۔ اے جوتے نبيس پہنے جاہیں۔ مناجات کے بعد جادوگر كوخصوص لباس پہنما چاہے۔ اے جوتے نبيس پہنے چاہیں۔ مناجات کے بعد جادوگر كومقدس تيل ہے اپنی ماش كرنی چاہور اپنی تمام اشياء پر بہتی جیل مانا چاہے۔ پھر اے منتز پڑھنے چاہئيں اور انظار كرنا چاہے كه فرشتہ چاندى كى پيٹ پر كھے۔ يہ پليٹ بچ كے قريب قربان گاہ پر ركھی ہوئی چاہے۔ يہ سلماسات ون تك چارى رہنا چاہے۔ ساتویں دان روحی رونما ہوجاتی ہیں۔ پہلے تمن دان مختف مطالبے كے جارى رہنا چاہے۔ اگر روحیں ہے چین می دکھائی دیں تو گھرانا نہیں چاہے۔ انہیں مقدی چھڑى جائے ہیں۔ اگر روحیں ہے جین کی دکھائی دیں تو گھرانا نہیں چاہے۔ انہیں مقدی جھڑى دکھائى جائے۔ اگر وہ شرارت كرتی رہیں تو قربان گاہ پر دو تمین ضربیں نگاؤ وہ پر سکون دائیں جائے۔ اگر وہ شرارت كرتی رہیں تو قربان گاہ پر دو تمین ضربیں نگاؤ وہ پر سکون

ابراہام نے ان روحوں کے نام بھی لکھے ہیں جنہیں بلوایا جاسکتا تھا۔ ان میں چار اعلیٰ ترین روحوں لوی فرا لیویاش شیطان (Satan) اور بیلینل کے علاوہ تیمن سو کے لگ بجگ الحجے روجیں شامل ہیں۔ وہ مختی ہے کہ برے مقاصد کے لیے جادونییں کرنا چاہیے۔ ای طرح وہ تاکید کرنا ہے کہ جادوگر کوالی جگہ مل نہیں کرنا چاہیے جہاں لوگ اے و کچھ کھتے ہوں۔ جادوگر کی اجرت وی سنہر سے فلورین یا ان کی قدر کے برابر ہوگی۔ اے چاہیے کہ وہ اپنی اجرت غریبوں میں بانٹ و سے۔ ابراہام نے جادوگروں کو ہوا میں اڑنے کا طریقہ بھی بتایا ہے ، تاہم ان کے رات کے وقت اڑنے پر پابندی لگائی ہے۔

مقدس جادو کی تیسری کتاب میں ابرامیلین نے وہ تمام علامات دی ہیں جن سے زریعے وہ سب جران کن کام کیا کرتا تھا۔ اس نے انہیں ورج ذیل عنوانات کے جن چین کیا ہے:

**€163**}

قیاس کیا جاتا ہے کہ بیراس نوع کے قدیم ترین نقش ہیں۔ ای لائبر میری میں تقریباً 1450ء کا لکھا ہوا ایک اور مخطوط موجود ہے۔اس مخطوطے میں تین ایسی جادوئی مہریں دی گئی ہیں جن کے ذریعے پانچ روحوں کو بلایا جاسکتا تھا۔







روحوں کو بلائے والی جادوتی مبریں۔

ان روحوں کے نام یہ ہیں: هیندگی، گاگاگن بیگان ڈیگان اور اساگان۔
جادو پر تکھی گئی کتابول ہیں سب سے زیادہ مشہور کتاب "سلیمان کی چائی " ہے بخس کے مخطوطے پورے بورپ کی مخطیم لائیر پر بول میں پائے گئے ہیں۔ انہیں انگریزی فرانسی جرمن اور اطالوی زبان میں تکھا گیا ہے۔ ان کے متن میں اختلاف ہے اور سب سے پرانا نسخ سولہویں صدی ہے تعلق رکھتا ہے۔ برنش میوزیم میں اس کے سات نسخ موجود ہیں اس جوسولہویں اور ستر ہویں صدیوں کے درمیان تکھے گئے تھے۔ اس کے علاوہ پیرس میں ہی اس کے سات کے علاوہ پیرس میں ہی اس کے سات کے علاوہ پیرس میں ہی اس کے سات کے علاوہ پیرس میں ہی اس

ایسا گلاہے کہ چودھویں صدی میں ربیوں نے ان کتابوں کو لکھا تھا۔ بہت سے سنوں کے تعارف میں بیان کیا گیا ہے کہ انہیں ایک قدیم عبرانی مخطوطے کو سامنے رکھ کر لکھا گیا جا تھا جو کہ اب میں بیان کیا گیا ہے۔ تاہم اس متم کے کسی مخطوطے کی موجود گی کا کوئی جوت نہیں ماتا۔ اس کتاب میں جادوئی رسومات کی تفصیلات موجود ہیں جو کہ بلاشبہ بہت دلچہ ہے۔ کہ جادوگا ممل کرنے کے لیے موزوں دن اور وقت کا انتخاب انتہائی ضروری ہے۔ یہ تاؤے ہو تا تھا کہ انتخاب انتہائی ضروری ہے۔ یہ تاؤے ہمرا بنا تلوار والا ہاتھ زمین پر رکھ دو۔ شروری ہے کہتم نے گلے میں تعویفر لفکائے ہوئے ہوں۔ روحوں کو بلانے کا منتز پڑھنے دو۔ ضروری ہے کہتم نے گلے میں تعویفر لفکائے ہوئے ہوں۔ روحوں کو بلانے کا منتز پڑھنے کے پہلے وائرے کے اندر بخورات سلگاؤ اور پھرمنتز پڑھنا شروع کردو۔ "

€ 162 þ

''جنگ میں بہاوری دکھانے کے لیے۔'' ''ماضی اور متعقبل کے حالات جائے کے لیے۔''

"روص بلائے کے لیے۔"

" يارول كا على ح كرنے كے ليے "

"انسانول كوڭدها بنانے كے ليے."

"مردے کوزندہ کرنے کے لیے۔"

ایرا ہام لکستا ہے: ''جادو کی بہت می قدیم کتابیں گم ہوچکی ہیں۔ ان علامات کے ذریعے تم بہت کے جران کن کام کر سکتے ہو تا ہم میں نے بھی ان پر عمل نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نمی میں انہیں نقل کرتا تحریر من جاتی تھی۔''

ابراہام نے علامات کو استعمال کرنے والوں کو اختیاہ دیا ہے کہ اگر نیک عزائم و مقاصد کے علاوہ انہیں استعمال کیا گیا تو بہت برے نتائج برآ مد ہوں ہے۔ روحوں کو ویکھنے کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ جادوئی علامت کو بچے اور جادوگر کی پیشانی پر رکھا جائے۔ بوڈلیشن لائبریری بین جادہ پر لکھا گیا ایک ایسا مخطوط موجود ہے جوکہ چودھویں صدی عیسوی بین تحریر کیا گیا تھا۔ اس میں دونقش ویئے گئے ہیں۔ ایک نقش خفیہ علوم سے صدی عیسوی میں تحریر کیا گیا تھا۔ اس میں دونقش ویئے گئے ہیں۔ ایک نقش خفیہ علوم سے آگاہ ہونے کے لیے ہے۔





المياسيم عام محارواك والأكلش

روحول كو بلائے كے ليے استعال ہوتے والانتش۔

وقت آ جائے توخوب ہے اور وو اگر نہیں آئے تو اس کے پٹنے کو اپنے سر ہانے سے رکھ دو۔ تین دن بعد تہمیں مجرے دکھائی دیں گ۔''

" پہی ممل سیب کے ذریعے بھی کیا جاسکتا ہے۔ بیب کے درخت ہے ایک سیب
تو ژوادر جفیہ جگہ پر پائی ہے دھولو۔ اس کے بعدا ہے سر پراس طرن رکھوکہ یہ بنچ تہارے
پیروں میں کر پڑے۔ اس دوران "Domine Jesu" پڑھتے رہو۔ اس کے بعد نسل کرواور
جین دن تک پاک صاف رہواور عہادت کرتے رہو۔ یادر کھوکہ اس ممل سے پہلے نو دان بحک
کھانے پینے میں زیردست احتیاط کرتا ہوگی۔"

بادوگر کا لباس بھی مخصوص ہوتا تھا جس کا احوال ہوں تکھا گیا ہے: '' جادوگر کو جاہیے کہ سفید اونی لبادہ پہنے۔ گلے ثنی لٹکائے ہوئے تعویفہ لبادے کے اوپر رہنے جاہئیں۔لبادے پر سینے والے مقام پر دمن ق فیل نفوش ہونے جاہیں:

#### 

'' تمہارے جوتے سفیدرگ کے ہونے جاہئیں۔ ان پر بھی ایسے تی اُفٹوش کندہ ہونے جاہئیں۔ ان دولوں چیزوں کو تو ولوں کے اندر اندر تیار کرنا جا ہے۔ جادوگر کے پاس کا غذ کا تاج ہوتا جاہیے جس پر یہ جارنام درج ہونے جاہئیں:

AGLA, AGLAY, AGLATHA, AULAOTH انہیں ہوے حروف میں لکستا ہوگا۔ ان کے ملاوو ورث ویل نقوش کندہ سرنے جا ہیں:

1. F.K. 2. 9. C. Son : 3. 940

یہ سب کرنے کے بعد لباس اور جوتوں کو دھونی دواور ان پر مقدس پانی جھڑکو۔" مبادوئی عمل کے مقامات کے حوالے سے ہرایت دی گئی جی کدانیس" اوز آ پوشیدہ اور خفیہ ہوتا جا ہے۔ اس کے لیے سحرایا جنگل زیادہ موزوں جیں۔" جادوئی عمل کا احوال ہوں میان کیا حمیا ہے: عبادت کے بعد منتر پڑھے جاتے تنے پہلے مشرق کی طرف رخ کرکے پھر جنوب شال اور مغرب کی طرف رخ کرکے ۔ اس کے بعد جس روح کو بلانا ہوتا تھا' اس کا نام لے کرا ہے یکارا جاتا تھا۔

"اگر روحیس نمودار نه ہوں تو اپنی پیشانی پر مقدس صلیب بناؤ اور مغرب اور شال کی طرف مند کر کے عبادت کرو۔ زمین کوصلیب کا نشان بنا کر مقدس کرؤ ہوا میں ہاتھ اہراؤ اسکیاں بھرؤ اس طرح روحیں او ہے کی زنجیروں میں بندھ جائیں گی اور تمہارے سامنے حاضر ہوجا نمیں گی۔



جادو لى دائر وجس من الك جادو أركوروس بات موت وكما إلى ب-

" سلاخوں کو بھی ای طرح تیار کرنا جا ہیے اور ان پر ورج ذیل نشانات کندہ کرنے جاہئیں۔

8.7-0.7.9.0.3.9.4.11.7:200 6.200. H. H. H. e. o. P. 9.05.35%

''اگر تکواروں کو استعال کرنا ہو تو ان کو پہلے دن سے صاف ستحرا ہونا جا ہے۔ انہیں وھونی دواور رہنی غلاف میں رکھو۔ تكوارين اليي موني جائين:



انہیں غیراستعال شدہ لوہے ہے بتانا جاہے۔''

جادوئی دائرہ کیے بنانا جاہے

" تم نے جس جگ وائرہ بنانا ہو وہاں معنوطی سے کھڑے ہوکر بیاقو ہاتھ میں لے لو۔ ایک تو فٹ لمبی ری سے جاروں طرف نشان لگا لو اور پھر ان نشانات کے مطابق دائرہ بناؤ۔ اس کے باہر ایک فٹ کے فاصلے پر ایک اور دائرہ بناؤ۔ دونوں دائروں میں آنے جانے کے لیے ' وروازہ' ضرور رکھو۔ وائرول کے اعرمقدی عبارتی تکسواور دونول وائرول ك كردايك چوكور بناؤ\_ وائرے كے جاروں كونوں ميں سلكتے ہوئے كوكلوں سے بحرے عودوان ر کھو۔ ان میں وقعے وقعے سے بخورات ڈالتے رہو۔ جادوگر اینے سامنے ایک فٹ کے فاصلے پر زمین میں مکوار گاڑ وے۔اس کے بعد جادوگرایے شاگردوں سمیت دائرے کے ا عدرا بن مخصوص جكه يرآ جائے گا۔ سب شاگردوں نے محواري تھاي ہوني جائيس -اس كے

"أيك جادوگر في عود دان الفايا ہوا ہو۔ دوسرے في كاغداور كما يمل اور روشنائى اور بخررات الفائے ہوئے ہوں۔ تيسرے كے پاس چاقو ہونا چاہيے۔ چوتنے كے پاس بخورات الفائے ہوئے ہوئے ہوں۔ تيسرے كے پاس جاقو ہونا چاہيے۔ چوتنے كے پاس بخورات سلگا في كے ليكول والے برتن ہوں۔ استاد جادوگر چاقو سے دائرہ بنائے گا۔ دائرہ بنائے گا۔ استاد جادوگر كے پاس مختی ہوگی جے وہ چاروں ستوں سے صليب كا نشان بنائے گا۔ استاد جادوگر كے پاس مختی ہوگی جے وہ چاروں ستوں سے ایک ایک مرتبہ بجائے گا۔ اس مختی پر ۸۸۷.0, میں کھا ہونا چاہيے نيز درج ذيل نشانات كندہ ہونے چاہئيں:

#### 5 . B. A. B. B.

تكوارول اورجا قوؤل كابيان

"جادوئی عمل میں عمواروں او رجا قوؤں کا ہوتا ضروری ہے کہ جن سے دائرے بنائے جا کیں نیز دوسرے ضروری کام کیے جا کیں۔ چاقو کا وستہ سفید ہاتھی وانت کا ہوتا چاہیں۔ اسے بنس کے خون میں وبویا عمیا ہوا دراسے ایک خاص دن اور وقت میں بنایا عمیا ہوراس کے وستے پر درج ذیل نقوش کندہ ہونے چاہیں:

N.7.9.N.7.J.3.2.2 H.H.J.J.H.9.3.3

اسے دھونی دو اور اس پر مقدس پانی چیز کو۔ اس پر منتر پڑھنے کے بعد رہیمی غلاف میں رکھو۔'' بالكل خا موج حاب -" بالكل خا موج حاب الله عاف سي لي موج بهى بالكل تازه استعال كرنا جاب - الريق منى سي بنائے موں تو دريا كے كنارے والى منى استعال كرنى جا ہے -" منى سے بنائے موں تو دريا كے كنارے والى منى استعال كرنى جا ہے -"

قربانی ۱۰ بعض اوقات سیاہ یا سفید جانورول کو قربان کیا جاتا ہے اور بعض اوقات سیاہ یا سفید پرندول کو۔'' ریشی کپڑے کی اہمیت : جادوئی عمل میں ریشی کپڑے کی بہت اہمیت ہوتی تھی۔ اس مخطوطے میں تکھا گیا ہے کہ'' مب اشیاء کو پاک کرکے لاز آریشی کپڑے میں رکھتا چاہیے اور اس پر درج ذیل عبارت تکھنی چاہے۔

## - Ef - III. B.c.cheBa

یہ تھیں سولہویں صدی کے جادوگروں کی رسومات وقیرو کی تضیالات بمطابق اللہ سلمان کی چابی ''سلمان کی چابی'' بیسب جادواور فدہب کا ایک انوکھا استزاج ہے۔ باور کیا جا سکتا ہے کہ جادوگر زیادو تر مرد ہی ہوتے تھے۔ اس کتاب کے دوسرے نسخوں میں بہت سے منتزوں اور حجر بات کا اضافہ کردیا گیا ہے۔ لینسڈ اون کھیکٹن میں موجود ایک نسخ میں'' جادوئی موزے'' بنانے کا طریقہ درج ہے۔ جادوئی موزے ہران کے کھال سے بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔

بعد جادوگر دائرے سے باہر جاکر تمام برتنوں میں کو کئے دہکا کران میں بخورات ڈال دے گا۔ وہ ایک شع جلا کرشع دان میں رکھے گا۔ اس کے بعد وہ بیرونی دائرے کا ''دروازہ'' بند کردے گا اور گھنٹی بجائے گا اور خود کو اور اپنے شاگردوں کو دھونی دے گا۔ پھر مقدس پائی چھٹر کے گا۔ اس کے بعد جادوگر دائرے کے وسط میں پاؤں سے ایک چاتو کو مضبوطی سے تھا ہے کھڑا ہوگا اور منتر پڑھے گا جبکہ اس کے شاگردمشرق کی طرف درخ کرے گھنٹیاں بجاتے رہیں گے۔''

بخورات كااستعال

"DEUS ABRAHAM, DEUS ISSAAK, DEUS JACOB."

اس کے بعدان پرمقدس پانی حجنز کواور اس وقت رئیٹمی کپڑے میں رکھو جب تک جادوئی عمل کے لیے ان کی ضرورت نہ پڑے۔''

بہ ہیں ہیں۔ ''اگر بد ہو پھیلانے کی ضرورت ہوتو گندی اشیاء استعال کرو اور ان پر پیہ الفاظ پڑھو:

"ADONAYDALMAY, SALMAY SADAY."

جادوگر كاقلم اور روشنائي

"جب تمہیں جادوئی عمل کے لیے ضروری عبارتیں لکھنا ہوں تو زندہ بنس کے داکیں پرول میں سے داکیں پرول میں سے ایک پرتوڑواورتوڑتے وقت بدالفاظ پڑھو:

بعد ARBOG, NARBOG, NAZAY, TAMARAY ۔ اس کے بعد جادوئی چاقو سے پرکوسنوارڈ دھونی دواور مقدس پانی حجیز کو۔ اے رکیٹمی کپڑے میں رکھ دواور اس پرسوئی سے بیرعبارت تکھو:

"Joth, Heth He, Van, Anosbios, Ja, Ja, Ja Antroneton, Salaoth." اس کوزعفران سے یا زندو بطخ کوسوئی چبوکراس کے خون سے لکھنا چاہیے۔ کا غذ

ستر ہویں صدی سے اوائل میں کسی نامعلوم مصنف کا لکھا ہوا ایک دلیب مخطوط ور یا فت ہوا ہے۔ اس نے "جادو کی نو کتائیں" کے عنوان سے درجہ بندی کی ہے جو درج ويل ب

" میلی کو Hagage یا جادو کے اداروں کی میلی کتاب کہا جاتا ہے۔"

"دوسرى كتاب ب: كائنات اصغركا جادو"

" تيسري كتاب كانام ب: اولميائي جادو-"

و و پیچنی کتاب کا نام ہے: ہیسیڈ اور جومر کا جادو۔ اے انہوں نے کیسوڈول نامی

ر وحوں کی معاونت ہے لکھا تھا' کو یا وہ نوع انسان کی ویمن نہیں تھیں۔'' ود یا نیجویس کتاب کا نام ب: رومن یاسلین جادو۔ بدروحول سے تحفظ کے موضوع

سی سی سی ہے۔ میں سی سی سی سی سی سی سی ایک عام ہے: فیٹا غورث اور اس کا جادو۔ اس میں طبیعیات ریا نئی ا

سے ہے۔ اور ایسے ہی دوسرے نون شامل ہیں۔" سیسیا تری اور ایسے ہیں۔" وساتویں كتاب كا نام ب: الولونيس كا جادو\_"

، ، م محدوی کتاب کا نام ب: جرميز کا جادو \_ يهمعرى جادو كے موضوع بر ب جوك

ولد جی جادو ہے۔ ولد جی جادو ہے۔ " انویں تناب کا نام ہے: حکمت جوکہ سراسر خداوند کے کلام پر مخصر ہے۔" ں ں و پیدا ی طور پر جادو کی صلاحیت عطا کی ٹنی ہو وی میں ہوتا ہے۔ جولوگ اس علم کو حاصل کرتے ہیں وہ ناخوش رہے ہیں۔"اس کے بعد سیا جادوشر ہوتا ہے۔ اسرار" کو منکشف کرتا ہے جو در جن ا على جادور ، و ، بسات اسرار الوطنطف كرتا ب جوورج ذيل بين: معلى جادو سي سات اسرار الوطنطف كرتا ب جوورج ذيل بين: د جادو سي نقوش يا فطرى اشياه يا اعلى ترين. . د . د ه ا۔ نقوش یا فطری اشیاء یا اعلیٰ ترین روحوں کے ذریعے بیاریوں کا علاج کرتا۔

د زندگی کوخوشیوں سے بحروینا۔ ح. زندگی 3- عناصر مين موجود روحول كو قابوكرتا\_

و تمام مرئی اور غیرمرئی اشیاء سے منتظو کرنا۔ ی خداد ند سے متعین کرده آخری وقت تک اپنی زعد کی پر قابور کھنا۔ ح. خداد ند ح خدادنداور بيوع اوراس كى مقدس روح كو جانتا \_ 6- خدادنداور

در در باروجم ليار

ان موزوں پر برن کے خون ہی ہے جادوئی نقوش لکھنے ہوتے ہے۔ اس برن کو جون کی پچیس تاریخ کو بلاک کرنا ضروری تھا۔ اس کے استعال کے حوالے سے ہدایت دی گئی ہے کہ استعال کرنے سے پہلے سورج طلوع ہونے سے قبل اٹھو اور انہیں کسی ندی کے پانی سے دھوؤ اور باری باری پہن لو۔ اس کے بعد جون کی پچیس تاریخ کو تو ڑی گئی شاہ بلوط کے درخت کی ایک شاخ تھا مو اور جس طرف جانے کا ارادہ ہو اس طرف چل پڑو۔ سفر شروع کرنے سے پہلے زمین پر منزل کا نام کھواور روانہ ہو جاؤے تم چند ہی دن میں تھے بغیر اپنی منزل پر پینی جاؤ گے۔ جب تمہیں قیام کرنا ہوتو صرف "Amech" کہ کرز بین پر چھڑی سے ضرب لگاؤ۔ "

اس مخطوطے میں الف لیلہ والے جادوئی قالین کا بھی ذکر موجود ہے اور" خزانہ دریافت کرنے کے لیے کسی متعینہ مقام پر جانے کے لیے استعال کرنے" کی ہدایت دی گئ ہے۔"اس کا قالین نئ سفیداون سے بنا چاہے۔"اس کے علاوہ ایک چھوٹے خنج ایک تلوار ایک کلباڑی ایک کٹار اور ایک چاتو کا ذکر موجود ہے۔ اس چاتو کو ایناڈ امکو کا نام دیا گیا ہے۔"اس چاتو کو ایناڈ امکو کا نام دیا گیا ہے۔"اس چاتو کا مجھڑی کے ہے۔"اس چاتو کا مجھڑی کے ہیں کھا گیا ہے کہ یہ افروٹ کی کٹری کی موتی چاہیے۔" جادوگر کی چھڑی کے بارے میں کھا گیا ہے کہ یہ افروٹ کی کٹری کی موتی چاہیے۔

اس مخطوطے میں مقدس پانی بنانے کا طریقہ نبھی دیا حمیا ہے۔اس کے مطابق چشمے کے صاف یانی کو پیتل یاسیے کے برتن میں رکھ کراس میں نمک ملایا جاتا تھا۔

سر ہویں صدی میں 'سلیمان کی تجوٹی چائی' کے عنوان سے لکھے گئے بہت سے مخطوطے دریافت ہو پکھے جی جیں۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں بھی عبرانی سے ترجمہ کیا گیا تھا۔ ان مخطوطوں میں انجھی اور بری برطرح کی روحوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک مخطوطے میں لوی فر عبل اور دوسری بری روحوں کی رسومات درج جیں۔ اس میں 72 مبا شیطانوں اور ان کے چلوں کا بھی ذکر ہے۔ اس مخطوطے کے دوسرے جسے میں راتوں' دنوں اور ساعتوں کے چلوں کا بھی ذکر ہے۔ اس مخطوطے کے دوسرے جسے میں راتوں' دنوں اور ساعتوں کے فرشتوں اور ''روحوں کے دیگر طائفوں'' کا ذکر کیا گیا ہے۔ بعض عبادات اور رسومات میں فرشتوں اور مریم " کے ناموں کے استعال سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں عیسوی زمانوں میں متعارف کرایا گیا تھا۔

یے تعلیم کیا جاتا ہے کہ جادوئی رسومات میں الوی بستی کے نام کی شمولیت کا مقصد بری روحوں سے محفوظ ربنا تھا۔ مر جائے گا؟ ''اس مقصد کے لیے بھی پہلے روحوں کو بلانا پڑتا تھا اور پھر انہیں مریض کا نام' رہائش قصبے کا نام' مقامی چرچ کا نام اور اس کی بیاری بتا کر پوچھا جاتا تھا کہ وہ صحت یاب ہوگا یا مرجائے گا۔

میں چوری کے بارے میں جانے کے لیے یہ چورکون ہے ایک ایسا طریقہ بتایا گیا ہے جوکہ آج بھی برطانیہ کے بعض علاقوں میں رائج ہے۔ اس کتاب میں جادوگر کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ کاغذ پرتمام مشتبہ افراد کے نام لکھے۔ اس کے بعد انہیں پانی کے برتن میں ڈال دے۔ پھر عبادت کرے۔ جس مرد یا عورت نے چوری کی ہوگی اس کا نام باتی رہ جائے گا اور دیگر نام مٹ جائیں گے۔

اس مخطوطے کی تحریر سے اندازہ ہوتا ہے کہ مصنف کوئی پاوری تھا۔



سولہویں صدی کے ایک کیمیا گر اور جادوگر کوریلیکسس ایگر پانے '' خفیہ فلنے ک کتاب یا جادوئی تقریبات' کے عنوان ہے ایک کتاب کلسی تھی۔مصنف نے روحول کی وضع تطع تفصیل ہے بیان کی ہے اور ان سیاروں کے بارے میں بھی تکھا ہے' جن ہے وہ متاثر "جادوك مبر" بنانے كاطريق يوں لكھا كيا ہے:

"ایک دائرہ بناؤ۔ اس کے وسط میں حرف اے (A) کھو۔ اس کی مشرقی ست میں حروف ہی اور کی کھو۔ اس کی مشرقی ست میں حروف ہی اور کی کھو۔ شال میں جی اور بی کھو۔ مغرب میں ڈی اور ای کھو جنوب میں ای اور بی کھو۔ ہر جھے کو سات سات خانوں میں بانٹ دو یوں تمام خانے 28 ہول گے۔ اس کے بعد ہر خانے کو مزید چار خانے میں بانٹ دو اس طرح کل 112 خانے ہوجا کیں سے ہم پر بہت سے حقیقی راز فاش ہول گے۔ بیدائرہ دنیا کے تمام رازوں کی مبر ہے۔ اس کا مشرقی حصہ تکست کا آئینہ دار ہے۔

ری مغربی حصہ توت کا جنوبی حصہ ثقافت کا اور شالی حصہ مشکل زندگی کا عکاس ہے۔'' مغربی حصہ توت کا جنوبی حصہ ثقافت کا اور شالی حصہ مشکل زندگی کا عکاس ہے۔ ''جادو کی دوفتمیں ہیں۔ پہلی فتم کا جادو خداوند نے روشنی کی مخلوقات کو دیا ہے۔ دوسری فتم کا جادو اند هیرے کا تخفہ ہے۔ اس جادو کی بھی دو مزید اقسام ہیں۔ ایک کا جھکاؤ شبت مقاصد کی طرف ہوتا ہے' دوسرے کا برے مقاصد کی طرف۔''

مصنف نے آ کینے میں روحوں کا بلانے کے بارے میں بھی تکھا ہے۔اس حوالے ہے اس نے درج ذیل طریقہ تکھا ہے:

" پہلے اپنے آپ کو خداوند پدر خداوند فرزند اور مقدی روح کے نام ہے پاک
کرو۔ پھر عبادت کرو۔ عبادت کے بعد روحوں کو پکارو کہ وہ اس آ کینے میں جلد نمودار ہوں۔
روحوں کو تین مرتبہ پکارنا چاہیے۔ جب وہ نمودار ہوجا کیں تب ان سے سوال کیے جا کیں۔"
مصنف لکھتا ہے کہ" تم انہیں ایک چھوٹے بچے کے ذریعے بھی بلا کتے ہو۔ اس کا
طریقہ یہ ہے کہ پہلے عبادت کرو۔ اس کے بعد سیدھے ہاتھ کے انگو تھے ہے بچے کے ماتھے
پرصلیب بناؤ۔ اس کے بعد آ کینے کے درمیان میں زیتون کے تیل سے لفظ ہرمیز تکھو۔ پھر

پر صلیب بنا قد اس سے بعد اسینے کے درمیان میں زینون کے بیل سے لفظ ہرمیز بھو۔ پہر بیخ کو اپنی ٹانگول کے درمیان کھڑا کرلواور اسے کبو کہ وہ خداوند کی مناجات کرے ۔ تم خداوند سے التجا کرد کہ وہ نیک روحوں کو بھیج دے ۔ تین مرتبہ دعا کر و کے تو آ کینے میں تین روحیں ممودار ہوجا کیں گی ۔ وہ تمہارے ہرسوال کا جواب دیں گی ۔ آ کینے میں نمووار ہونے کے بعد روحیں اس وقت تک غائب نہیں ہول گی جب تک سورج غروب نہ ہو جائے یا پھرتم انہیں جانے کی اجازت نہ دے دو۔''

اس کے بعدمصنف مختلف کاموں کے لیے انو کھے فارمولے بیان کرتا ہے۔ پہلا فارمولا اس حوالے سے ہے کہ" بیکس طرح معلوم کیا جاسکتا ہے کہ مریض صحت یاب ہوگا یا جیرے وال جہب مساف فطاف فشے عن نباہ جات اور صاف مقید رکک کا لیاس جاد وال آ استیار صاف فعاف ویا فاقی ہوئی جانے اور صاف مقرا سفید رکک کا لیاس جاد وال کا استیار ہے تھم اور روفنائی ہوئی جانے اور وہ کی دفتہ سے جادوار کو الانا جہ میں تام اور روشائی موٹی جائے اور وہ کی تغیر جگہ یہ +Agla کا لاتھ پہنوا جا ایج - اس کے پاس تام اور روشائی موٹی جائے کہ روسان روسا پہنا جا ہے۔ اس کے قبیر یا جران کی کمال سے بنی اوٹی طائی کمری الازیا بائد حنی جا ہے جس پر خداوند تصدراس نے قبیر یا جران کی کمال سے بنی اوٹی عرب کا انہا کا اند حتی جاتے جس پر خداوند ے اس کندہ ہوں اور سروں کا تھے جاتے ہوئے ہول ۔" سے ہام کندہ ہوں اور سروں کا



الشور فير 1 درويس بلائے كے ليے استعال موتے وال محتل۔

Burillian Nav

تعوير2 باداركا باقر "سات دنوں کے بتلوں کی کتاب" میں ہفتے سے سات ایام سے موسوم بتلوں کا احوال موجود ہے۔

الوارك ون ك لي استعال مون والا يتلا سوئ بيش أورزروموم ع بنايا جاتا تھا۔ اے تیار کرنے کے بعد اس پر فرشتوں کے نام لکی ویتے جاتے تھے۔ اے صرف ایریل یا اگست کے مینے میں جا عرفی راتوں میں ای منایا جا ؟ تھا۔ سوموار کے ون کے لیے پتا ماندی اور سفیدموم سے بنایا جاج تھا۔ منكل ك ون ك لي بتلا مينل اور مرخ موم س بنايا جا ؟ تقا-بدھ کے ون کے لیے پتلاسیے سے بنایا جاتا تھا۔

ہوتی ہیں۔

برس یں۔

"سول کی روح لمبی ترکی اور موثی تازی ہوتی ہے۔ جب وو ممودار ہوتی ہاتا اس کو بلانے والے کے بہت ہوتی ہے۔ اس کو بلانے والے کے پینے مجبوث جاتے ہیں۔ زہروکی روح ورمیانی جسامت والی ہوتی ہے۔ اس کی وضع قطع نفیس ہوتی ہے۔ اس کا رمگ سفید یا سنر ہوتا ہے اور اوپر والا حصد سنہرا ہوتا ہے۔ ا

جادو في عمل ك ليه اليمريا درج ذيل مدايات ويتاب:

"البیلی بات تو یہ ہے کہ ایک اساف جگہ نتجب کرؤ جہاں کمل خاموثی ہواور
آبادی سے دور ہو۔ اس جگہ ایک میز یا قربان گاہ ہوئی چاہیے جس کوسفید لینن سے و حانیا
جائے اس میز پر قربان گاہ کا رخ مشرق کی طرف ہونا چاہیے۔ اس پر دوموی صعیس جائی
جائی چاہیں۔ قربان گاہ کے وسط میں دھات یا مقدس کا ففر کی پلیٹیں رکھواور انہیں سفید لینن
ہے و حانی دو۔ اس کے ملاوہ جتی بخورات اور مقدس تیل بھی موجود ہونا چاہیے۔ قربان گاہ
پر مودوان بھی رکھا جانا چاہیے ہے ان سارے ایام میں سلگنا رہنا چاہیے جن میں تم عبادت
کررہ ہو تی بندھی ہوئی چاہیے۔ مر پر سفید لینن کا روبال با ندھواور اس پر سونے کی یا سونے کا
کر پر چئی بندھی ہوئی چاہیے۔ سر پر سفید لینن کا روبال با ندھواور اس پر سونے کی یا سونے کا
چاہیے نیز داخل ہوتے می مقدس پائی کا مجر کاؤ کرنا چاہیے۔ پھر قربان گاہ پر خوشبو چوٹرک
چاہے اور اس کے بعد قربان گاہ کے سامنے گھٹوں کے بل جنگ کر عبادت کرو۔ تم سورت
طاح تا اور اس کے بعد خود پر خوشبو چوٹرک
طاح تا ہونے کے وقت مقدس بائی داخل ہو سکتے ہو۔ رسم ادا کرنے کے بعد خود پر خوشبو چوٹرک
در باتھے اور آ کھوں پر مقدس تیل لگاہ ۔"

ایبا گلا ہے کہ جادوگروں سے خفیہ فزانے کو دریافت کرنے کے بارے میں اکثر سوال کیا جاتا تھا۔ان روحوں میں سے سوال کیا جاتا تھا۔ان روحوں میں سے ایک کا نام میطاوتھا جس کے بارے میں کھا گیا ہے کہ دوا فورت مرد یا عورت کی صورت میں فوراد ہوتی ہے۔ اگر پا لکھتا ہے کہ اور تمہیں خفیہ فزانوں کے بارے میں مورت میں مورت میں مورت میں ماری ہوتی ہے۔ اگر پا لکھتا ہے کہ اور تمہیں ایک ملک سے دوسرے ملک اس ماری کے وہ تمہیں ایک ملک سے دوسرے ملک اس طرح کے جائے گی کے تمہیاری روح یا جسم کوکوئی گزیمیں مینچے گی ۔ اور تمہیں ایک ملک ہوری وہ تھیں اور ماری روح کو بلانے کی تقریبات تمین دن تک جاری روجی تھیں اور

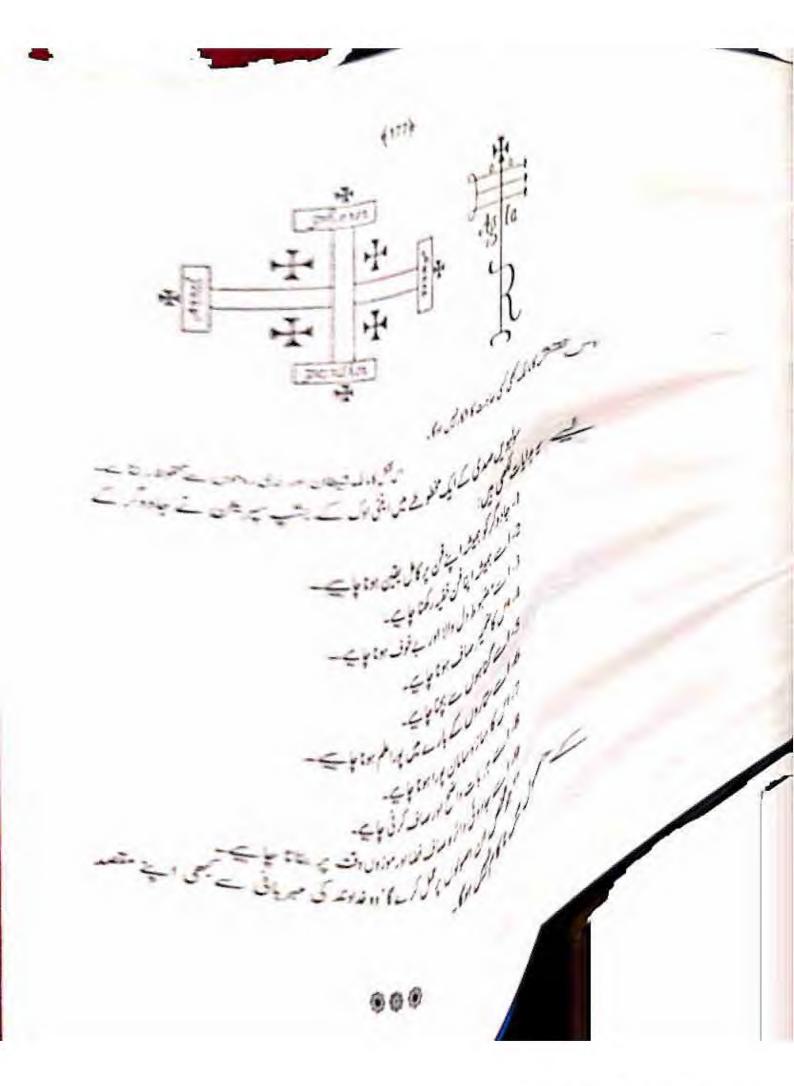

Scanned with CamScanner

جعرات کے ون کے لیے پتا تا ہے وعفران اور زروموم سے منایا جاتا تھا۔ جمع سے دن کا بتا سقیدموم سے بنایا جاتا تھا۔

ہفتے کے دن کا پتلا صاف تارکول سے بنایا جاتا تھا۔

ون پتلوں کو محبت کے منتروں میں نیز شادی کے لیے جوڑوں کی موزونیت معلوم سریے سے واسلے استعال کیا جاتا تھا۔

اس سماے میں سینفسن (Sathan) کا می اس روح کا ذکر بھی ہے جس کے ذریعے رومن لوگ مامنی ٔ حال اور مستنتبل کے احوال سے آگاہ ہوا کرتے تھے۔

لو کوں کی نظروں سے غائب ہونے کا بھی ایک طریقہ درج کیا گیا ہے جو یہ ہے: " بلی کا دل نکال کراہے بھون لو۔ پھراس کے اندر ایک لوبے کا چ رکھ کراہے

سوير جي ديا دو-

جب لوبيا أحك آئة تواس كاايك واندائي ماس ركفوتم اوكول كي نظرول س ا چھل ہوجاؤ ہے۔ اس کے ملاوہ لوگول کی نظروں سے اوجھل ہونے کا ایک اور طریقتہ سے ہے ے سیسے کا ایک تکڑا لو اور اس پر بیالفاظ لکھو: استھا ٹوس سٹیووس مخرن اور پینٹو کریٹن ۔ پھر اس کلزے کوانے بائیں یاؤں کے بیچے باندھ لو۔"

اگر کسی بری کو و مجنا اور اس سے گفتگو کرنی جو تو "وو پہر کے وقت مسی مرانے

درخت کے نیچے کھڑے ہو کر تین مرحبہ میگرم میگرینو کبو۔

تم دیجھو سے کہ ورخت پر سنبرے رتگ کا پھول کھل رہا ہے۔ اس پھول کو تو و کر اسے پاس رکھ لؤ یہ تمہاری برخواہش ہوری کرے گا۔ ای ممل سے ذریعے مہیں ایک نہایت حسین عورت بھی دکھائی دے گی۔تم اس سے جو خواہش کردگی وہ اسے بورا کرے گی۔'' چودھویں صدی کے ایک مخطوطے میں خرج ہونے والی رقم کو والیس ماصل کرنے کا

ایک طریقہ درج کیا گیا ہے جو یہ ہے:

" بھیجیوندر کی کھال کا ہؤہ بناؤ۔ اس پر بیلز میں ادر زیش کاکیلس کے الفاظ جیگا دڑ کے خون سے تکھو۔ ایک پینی کا سکہ تین دین تک کسی راستے میں ڈال دو تھرا ہے بؤے میں رکھ لو۔ جب تم اے سی کو وہ تو کبو وید ایت وائن۔ یہ سکد تہارے یاس خود بخو د واليس آحائے گا۔"

جادوگر کے جوتے اور بیٹ سفید چرے کا ہونا جاہیے۔ ان پر جادوئی قلم سے جادوئی نقوش لکھے ہونے جاہئیں۔

جادو کی کتابوں میں کہا گلیا ہے کہ جادو کی حجیزی مختلف درختوں کی شاخوں سے بتائی جائے۔اس کی لمبائی پر19 الجج ہونی جاہیے۔

میاوہا قربانی کے چاقو کا ہونا چاہے اور جب سرے پڑھائے جائیں تب انہیں متعناطیس ہے مس کرنا ضروری ہے۔ جادو کی جہٹری کو'' روشنی کا انمول خزانہ'' قرار دیا گیا ہے۔ قربانی ہمیشہ کسی چھوٹے بچ کتے' بلی یا مرفی کی دی جانی چاہے۔ کسی معاہب پر دستخط خون سے کرنے چاہئیں۔ جادوگر کے ساز دسامان کورلیشی کپڑے سے ذھانجا چاہے۔ اس کا رنگ بھورایا سیاہ نہیں ہوان کے علاوہ ہررنگ چلے گا۔

اس کپڑے پر کبوئر یا نربنس کے خون سے نقوش بنانے چاہئیں۔جبنی محلوقات ک شکل وصورت کا بیان بڑا دلچسپ ہے:

''لوی فر ایک لڑ کے کی شکل میں نمودار ہوتی ہے۔ وہ غصے میں بہت خوفاک ہوجاتی ہے' تاہم عمومی صورت میں اس کی وضع قطع خوفتاک نہیں ہوتی۔''

بیلزی بب کی صورت بہت گھناؤنی ہوتی ہے۔"ووکسی مخ صورت والے بچرزے یا مبی دم والی بکری یا دیو پیکر کھی کی شکل میں نمودار ہوتی ہے۔ ووکسی بچرزے کی طرح سے آ وازیں نکالتا ہے۔"

۔وار ہوں جہ ، بیلیتے زرد رنگ دالے ایک خوفناک گھوڑے پر سوار ہوکر نمودار ہوتا ہے۔ جب بہل پہل بلایا جاتا ہے تو وہ بہت غصے میں ہوتا ہے۔ جادوگر کو بائیں ہاتھ کی درمیان ایسی پہلے پہل بلایا جاتا ہے تو وہ بہت غصے میں ہوتا ہے۔ جادوگر کو بائیں ہاتھ کی درمیان ایسی چاندی کی انگوشی پہننی چاہیے اور اے اپنے چبرے کے سامنے رکھنا چاہیے۔'' والی انگلی میں چاندی کی انگوشی پہننی چاہیے اور اے اپنے چبرے کے سامنے رکھنا چاہیے۔'' والی انگلی میں جاندی کی انگوشی پہننی جا ہے۔''

## كالاجادو

ستر ہویں اور اٹھار ہویں صدیوں کے دوران فرانس اور اٹلی میں ایسی متعدد کتابیں شائع ہوئیں جن میں کچی جادوئی رسومات کے بارے میں تفصیلات بیان کی گئی تھیں۔
شائع ہوئیں جن میں کچی جادوئی رسومات کے بارے میں تفصیلات بیان کی گئی تھیں۔
فرانسیسی زبان میں ''کالے جادو کی کتاب'' کے نام سے آیک کتاب شائع موئی۔ دراصل اس کتاب میں ''سلیمان کی جابی'' نامی پہلے شائع شدہ کتاب سے کافی استفادہ کیا گیا تھا۔

اس کتاب کے سرورق پر علی بیک مصری (Alibeck the Egyption) کا نام موجود ہے اور یہ دیمیفس میں 1517ء میں شائع ہوئی تھی۔

ایک اور چھوٹی می کتاب کا عنوان'' حقیقی کالا جادو'' تھا۔ ایک اور کتاب پرلکھا ہے کہا ہے 1522ء کے ایک مخطوطے کی روشن میں لکھا گیا ہے۔

یہ سب کتابیں گھٹیا کاغذ پر بھدے انداز میں شائع کی گئی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ان کے مصنفین موضوع کے حوالے سے زیادہ معلومات نہیں رکھتے تتھے۔

و حقیق کالے جادو کی کتاب ' میں لکھا گیا ہے کہ جادو کے فن میں نہانا بہت منروری ہوتا ہے۔ فاقد کشی کے آخری دن نہانا چاہیے اور جادوگر کو لاز ما سرے لے کر پیروں کے تلووں تک گرم یانی سے نہانا چاہیے۔

لباس کے ضمن میں پیر ڈی ایبانو کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ یہودی روایت کے مطابق جادوگر کولینن کا لبادہ پہنا جاہیے۔ اس کا دھا گر کسی نوجوان لڑکی نے بنا ہو۔ €181>

محفوظ کرلی جائے تاکہ اس پر جادوئی دائرہ بنایا جائے۔ عظیم رات کو جادوگر کے ہاں ال کے چھٹری کی کمال پھڑ دو تاج دوشع دان اور تنواری لڑی کی بنائی ہو کی دو موشع دان اور تنواری لڑی کی بنائی ہو کی دو مواضی میں موفی جائے (آگ برکانے کے لے) موفی جائے (آگ برکانے کے لے) تخصور اسا کافور اور مرے ہوئے بچ کے جار تاخن ہونے جائیں۔ پر مقیم فبالل واؤ بنا کے کا اور عمل شروع کردے گا۔

بینا کے بار کی جادو پر لکھے گئے ایک اور مخطوطے میں بہت کی رسومات درن کا گابار۔ کا لے جا کہ ایک رسم کے دوران کا لے مرغ کو ذیح کرکے اس کی آنکھیں زبان اور ال تکال لیے جا کیں۔

TATION KUREFFEE

AZPOVKURANA

AZPOVKURANA

AZPOVKURA

A

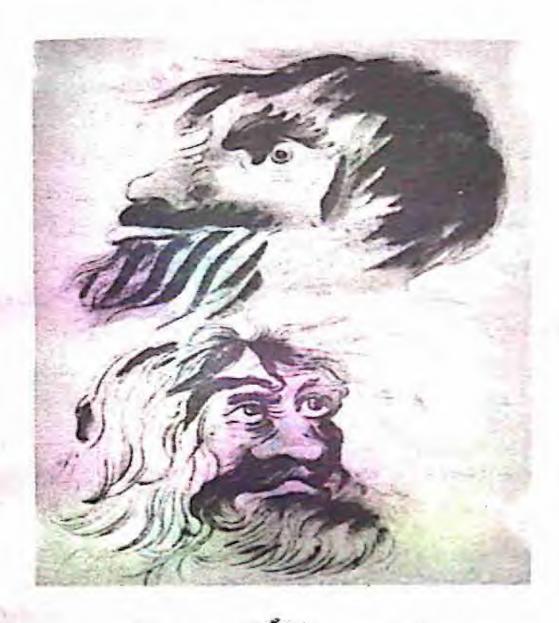

ربرروں اور حادثوں "کالے جادو کی عظیم کتاب" میں لکھا گیا ہے کہ جادوگر کو بری روحوں اور حادثوں سے بچنے کے لیے اپنے پاس جادوئی پھر لازی رکھنا چاہیے۔ اے ایک کم عمر بچہ خرید کر چاند کی تیسری تاریخ کو اس کا سرقلم کردینا چاہیے۔ ذرج کرنے سے پہلے اس کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالنا اور اس لڑے کو سبز ڈوری سے باندھنا چاہیے۔ بیمل ایسے دور دراز اور ویران مقام پر ہو جہاں کوئی مداخلت نہ کرے۔ جادوگر کو دایاں باز و کندھے تک نگا رکھنا چاہیے۔ چاقو کا پھل بہت تیز ہونا چاہیے۔ قربانی کے بعدجم کوآگ دگا دی جائے گر کھال

سینٹ جان کی بائبل کا جادوئی رسومات سے ربط میسوی من کے آغاز ہی سے چا ان ہے۔ بینٹ آکسین کے زمانے میں رواج تھا بیاروں کو صحت باب کرنے کی غرض سے ان کے سر پر سینٹ جان کی بائبل کو رکھا جاتا تھا۔ 1022ء میں مائنز کے نزد کیے سیکسڈ یڈ میں ان کے سر پر سینٹ جان کی بائبل پڑھنے پر ممانعت لگا دی گئی۔ اس ایک کونسل کا انعقاد کیا گیا تھا ، جس میں سینٹ جان کی بائبل پڑھنے پر ممانعت لگا دی گئی۔ اس نے اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں اسے جادوئی مقاصد سے استعمال کیا جاتا تھا۔ کفر ڈ میں ۔ ن آئر لینڈ میں آج بھی سے مقیدہ موجود ہے کہ اس کو پڑھنے سے دکھتا ہوا گا تھیک ہوجاتا ہیں۔ '' آئر لینڈ میں آج بھی سے مقیدہ موجود ہے کہ اس کو پڑھنے سے دکھتا ہوا گا تھیک ہوجاتا ہور رہتی ہیں۔ ستر ہو میں صدی کے آغاز میں بوپ پال پنجم نے پادریوں کو تھے ہو بری رومیں دور رہتی ہیں۔ ستر ہو میں صدی کے آغاز میں بوپ پال پنجم نے پادریوں کو تھے جا کیں تو اس کے موسوم کیے گئے تھے کہ پوپ جان کی بائبل پڑھیں۔ شاید دور رہتی ہیں۔ دن تک مسلسل اس کو پڑھا تھا۔ کیوا لینی لگھتا ہے کہ ''شیطان بائبل کے اس جے سے باخصوص خوف کھا تا ہے۔'' اس زمانے میں کول کو بھی طاب تی کہا ہوں ہے جاتا اور بیا جاتا اور بیا تھا۔ پر انے زمانوں میں تمام بیاریوں سے بچاؤ کے لیے بیا تھا۔ پر انے زمانوں میں تمام بیاریوں سے بچاؤ کے لیے بین بائبل کی بہلی چودہ سطروں کو کا کا خذ پر لگھ کر گئے میں لکایا جاتا تھا۔

سولہویں صدی کا ایک اور عجیب وغریب مخطوط "اربائیل کا جادو" کہلاتا ہے۔اس
کا آغاز" ستاروں میں رہنے اور انسانوں کی قسمتوں کا حال بتانے والی روحوں" کے بیان
سے ہوتا ہے۔اس میں لکھا گیا ہے کہ" یہوع کے سولہ سال بعد روحانی پرنس بیتھر کی حکومت
میں 430 و تک قائم رہی۔اس کے بعد فیلیج حکمران بنا۔اس نے 920 و تک حکومت کی۔اس
کے بعد اوج حکمران بنا۔اس نے 1410 و تک حکومت کی۔ اوج کے بعد سے ہیکتھ حکمران
جیلا آرباہے۔"

ان سب روحوں کی اپنی اپنی مہریں اور سیارے ہوتے تھے اور وہ خاص طرح کے شعبدے دکھا سکتی تھیں۔ انہیں آ کینے میں باایا جا سکتا تھا۔ مصنف لکھتا ہے کہ حقیق اور الوہی جادوگر خداوند کی تمام مخلوقات کو اپنی مرضی کے مطابق استعال کرسکتا ہے۔ تاہم وہ جھوٹے جادوگر کی بات نہیں مانتی ہیں۔حقیقی جادوگر وہی ہوتا ہے جو پیدائش طور پر جادوگر ہو۔ جادوگر کی بات نہیں مانتی ہیں۔حقیقی جادوگر وہی ہوتا ہے جو پیدائش طور پر جادوگر ہو۔ جادوگر کے ایک مخطوطے میں کہا گیا ہے: "آ غاز ہوتا ہے

﴿ 182﴾ ﴿ اللَّهُ مِينَ وَلِيكُنْ مِنْ وَلِيكُنْ مِنْ وَلِيكُنْ مِنْ وَلِيكُنْ مِنْ وَلِيكُنْ مِنْ وَلِيكُنْ مِن وَلَيْ مِنْ وَلَيْ مِنْ وَلَيْ مِنْ وَلَيْ مِنْ وَلَيْ مِنْ وَلَيْ وَلَيْ مِنْ وَلِي وَلَيْ مِنْ وَلَيْ مِنْ وَلَيْ مِنْ وَلِيكُنْ وَلَيْ مِنْ وَلِي وَلِيكُنْ وَلَيْ مِنْ وَلِيكُنْ وَلَيْ مِنْ وَلِيكُنْ مِنْ وَلَيْ مِنْ وَلِيكُنْ وَلَيْ مِنْ وَلِيكُنْ وَلَيْ مِنْ وَلِيكُنْ مِنْ وَلِيكُنْ وَلِيكُنْ وَلَيْ وَلِيكُنْ وَلِيكُنِيكُونِ وَلِيكُنْ وَلِيكُونِ وَلِيكُنْ وَلِيكُونِ وَلِيكُنْ وَلِيكُنْ وَلِيكُنْ وَلِيكُونِ وَلِيكُنْ وَلِيكُنْ وَلِيكُونِ وَلِيكُون المحال ا معظر سکے بینچے اور اوپر بھی جادوئی نقوش ہے ہوت یں۔ اس ایار افاز ایکر بڑے افاز ایکر بڑے افاز ایکر بڑے انار ایکر بڑے اور اوپر بھی جادوند کے نام اور بینٹ جان کی بائل کے بہا ایکر بڑے انار کر سے ہوتا اس کے بار کی برمتا ہوتا اور اوپر بھی رسو مائی کا بیان ملتا ہے۔ اس کے آخر میں اور بھرائی سے ہوتا اور اوپر بھرائی کا بیان ملتا ہے۔ اس کے آخر میں اور بھرائی کا بیان ملتا ہے۔ اس کے آخر میں اور بھرائی کی بیان ملتا ہے۔ اس کے آخر میں اور بھرائی کا بیان ملتا ہے۔ اس کے آخر میں اور بھرائی کا بیان ملتا ہے۔ اس کے آخر میں اور بھرائی کا بیان ملتا ہے۔ اس کے آخر میں اور بھرائی کا بیان ملتا ہے۔ اس کے آخر میں اور بھرائی کا بیان ملتا ہے۔ اس کے آخر میں اور بھرائی کی بائیل کے بیان ملتا ہے۔ اس کے آخر میں اور بھرائیل کا بیان ملتا ہے۔ اس کے آخر میں اور بھرائیل کا بیان ملتا ہے۔ اس کے آخر میں اور بھرائیل کی بھرائیل کے بیان کی بائیل کی بیان میں بھرائیل کی بیان میں بھرائیل کی بیان میں بھرائیل کی 



سزا او صے کی هیب جس کے لیے برٹو کی روح کو باایا جاتا۔



يري روحول كي فتانات.

پرانے اگریز بادشاہوں میں سے اکثر بادشاہ جادہ میں دلچیں لیتے تھے۔ بادشاہ ایڈورڈ چہارم نے ایک جادہ گر سے کہا کہ وہ برثو نای روح سے اس کی گفتگو کروائے۔ برثو نای روح سے بہت می محیرالعقول خصوصیات منسوب تھیں۔ جب اسے بلایا جاتا تو وہ ایک خوبصورت مرد کی صورت میں نمووار ہوتی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ اس سے جوسوال بھی پوچھا جائے وہ اس کا درست جواب دے کئی ہے۔ اس کو بلانے والے فض کو بدایت کی جاتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ ادب اور شائنگل سے پیش آئے۔ یہ بھی ہوایت دی گئی ہے کہ '' برثو کو بلانے والے فض کے جادوئی وائر سے کہ اور اس وائر کے کو پھڑے جادوئی وائر سے اور اس وائر کے کو پھڑے جادوئی وائر ہے اور اس وائر کے کو پھڑے کہا وائد ہوتی جا ہے اور اس وائر کے کو پھڑے کی کھیل پر بنانا چاہے۔'' مصنف لکھتا ہے کہ بادشاہ چاراس اول کے پاس زہر سے بچاؤ کا ایک تعویذ ہوتا تھا جو پوپ لیونیم نے اس کے لیے لکھا تھا۔ اس تعویذ پر خداوتد اور یہوغ کے نام اور +Messias+Sother+Emannell+Sabaoth کھا گیا تھا۔

ان پرانے جادوئی مخطوطوں میں لکھا گیا ہے کہ جادوگر انسانوں اور جانوروں پر جادوکرنے کا اہل ہوتا ہے۔اس مقصد کے لیے جادوگر بری روحوں کوبھی استعال کرنے کے سلیمان اور اپولوئیئس کے انتہائی شریفانہ فن پر پہلی دستایوی کا ..... وہ فن جے''سنہرا پھول'' کہا جاتا ہے۔اس دستاویز کے متدرجات کو قدیم عبرانی کتابوں سے اخذ کیا گیا ہے۔'' اس کے پہلے باب میں''کلد انی' عبرانی اور عرب جادو'' کو پیش کیا گیا ہے۔اس کے بعد''اپولوئیئس کا آئینہ'' ہے۔

رائنس کونیش میں ایک مخطوط موجود ہے جے سرخ اور سیاہ روشنائی ہے چڑے پر
کھا گیا ہے۔ اس کا عنوان ہے: ''رازوں کے راز''۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ بنچ کی کھال پر
منتر لکھ کرعمدہ ریشم میں لیسٹ کر اپنے پاس رکھو۔ اس کے مالک کا ہر ارادہ پورا ہوجائے گا۔
اس سونے' چاندی یا کسی جانور کھال میں بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اس پر خوشبو چھڑکی چاہیے۔
اس کی روشنائی تیار کرنے کا طریقہ بھی لکھا گیا ہے۔ اس کی تیاری میں بخورات اور پانی کی جگہ گلاب کا عرق استعال کرنے کی ہوایت وی گئی ہے۔ اس میں سات سیاروں سے تعلق رکھنے والے فرشتوں کے تام بھی دیئے گئے ہیں' جو یوں ہیں: زحل کا کیسیمل' مشتری کا بھیمیل' مریخ کا میسیمل' سورج کا مائیکل' زہرہ کا اسمینکل' عطارد کا رافیل اور چاند کا گیریمئل۔ اس مریخ کا میسیمل ' سورج کا طریقہ بھی لکھا گیا ہے۔''ایک نیا چاقولو۔ اس کے پھل کے مریخ کا میسیمل کی جو لانے کا طریقہ بھی لکھا گیا ہے۔''ایک نیا چاقولو۔ اس کے پھل کے مریخ طرف + Alpha اور دوسری طرف + Omega کی تین سیتوں میں دکھ دو۔ پھر خداوند سے دعا کرو کہ روجوں کو بھیج وے۔ یہ میں راقی لگا تارکرتا چاہیے۔ تیسری رات میں لگا تارکرتا چاہیے۔ تیسری رات میں گا تارکرتا چاہیے۔ تیسری رات میں لگا تارکرتا چاہیے۔ تیسری رات میں گا تارکرتا چاہیے۔ تیسری رات میں گیں کیسری کیسری کیسری کیسری کی گا تارکرتا چاہیے۔

آئینے میں روح کو دیکھنے کا بھی طریقہ لکھا ہے۔

برئش میوزیم میں سولبویں صدی ہے تعلق رکھنے والے تاریخی کاغذات میں ایک بھٹی ہوئی کتاب کے چنداوراق موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سےکایس کالج 'کیمبرج کے بانی ڈاکٹر کاکیس کی خفیہ تحریروں میں ہے ایک کتاب کے اوراق ہیں۔ وہ اپنے زمانے کا مشہور فزیشن تھا۔ ان اوراق ہے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جادہ کے فن کا بھی ماہر تھا۔ ان اوراق پ جدول ہے ہوئے ہیں اور ان ہے منسوب جدول ہے ہوئے ہیں اور ان ہے منسوب فرشتوں کے نام درج ہیں۔ آ کینے میں روحوں کو دیکھنے کا بھی طریقہ ورج ہے۔ اس کے علاوہ وہ جادہ کی وارق وہ ہے 'جس پر روحوں کو جادہ کی دو جادہ کی دائرے اور ایک نقش بھی ہے۔ سب سے دلچپ ورق وہ ہے 'جس پر روحوں کو بالے شی کام آنے والے نشانات بنائے گئے ہیں۔

## مشهورانگريز جادوگر

انگلتان کا سب ہے مشہور جادوگر جان ڈی تھا۔ وہ ملکہ الزبتھ کے دور میں شہرت ی بلندیوں کو پہنچا تھا۔ وہ 1527ء کو پیدا ہوا تھا۔ اس نے چیسفورڈ کے کینزی سکول سے ابتدائی تعلیم حاصل کی- اس کے بعد وہ سینٹ جان کالج کیبرج میں داخل ہوا۔ وہ ریاضی سے مضمون میں بہت قابل تھا۔ ای وجہ سے اس کا رجمان نجوم کے علم کی طرف ہوگیا۔ اس نے اس علم میں زبروست مہارت حاصل کرلی۔ 1547ء میں بیس برس کی عمر میں وہ براعظم بورپ کی سیر پر نکلا۔ اس سیاحت کا مقصد و ج یو نیورسٹیوں کے علماء وفضلاء سے ملاقاتیں کرنا تھا۔ وہاں اس کا تعلق مرکیٹور سے ہوا۔ انگلتان واپس آئے کے تھوڑے عرصے بعد وہ لووین

چلا گیا جہاں ہے اس نے ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کی۔

1551ء میں اس کی رسائی باوشاہ ایڈورڈ ششم کے دربار میں ہوئی۔اس سے مبل وہ اپنی دو کتابیں اس کے نام منسوب کرچکا تھا۔ جب 1553ء میں میری ٹیوڈور تخت نشین ہوئی تو اس نے ڈی کوقسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے بلایا کیونکہ اس وقت وہ علم نجوم کے ماہر کی حیثیت سے کافی مشہور ہو چکا تھا۔ اس نے شبرادی الزبتھ کا بھی زائچہ بنایا جو کداس زمانے میں وڈسٹاک میں رہتی تھی۔ امکان یمی ہے کداس کے تھوڑے عرصے بعداس نے جادوگری شروع کردی تھی۔ اس کا ثبوت اس امرے ملتا ہے کہ ایک محص جارج فیرس نے الزام لگایا كه ڈاكٹر ڈى نے اس كے ايك بينے كو جادو كے ذريعے اندھا اور دوسرے كو ہلاك كرديا ہے۔ ۋاكثر وى مشكل ميں محسل حيا۔ اے كرفار كرليا حميا۔ مصيبت برمصيبت يہوئى كداس يربيالزام بھى عائد كيا جانے لگا كداس نے ملك يربھى جادوكرديا ب\_ا سے حراست میں لے کراس کے مکان کی تلاشی لی گئی۔ بعدازاں اس کے مکان کوسر بمبر کردیا گیا۔ اس پر مقدمہ جلایا گیا' تاہم وہ خوش قسمت ثابت ہوا اور اسے بے گناہ قرار و بے کر رہا کرویا گیا۔



ڈاکٹر ڈی کا ایک شاکرہ ایٹے ورڈ کیلی تھا۔ اس نے لوہ کوسوئے میں بدلنے والے انعول سفوف سے مجری دوشیشیاں اور کیمیا کری پر ایک قدیم مخطوط جرا لیا۔ جلد ہی وومشہور موکیا۔ ایلیاس ایشمول جیسا تعنص لکھتا ہے کہ'' سرائے ورڈ نے اپنے جادوئی سفوف کے ڈریعے لوہے کے ایک کلاے کوسونا بنا دیا۔ ایک تعنص نے 4000 پوٹھ میں بے سونا خریج لیا۔''

بیکن نے بھی سرائے ورڈ ڈائر کے دیئے ہوئے ایک مشاہیے کا احوال انکھا ہے جس میں "Religio Medici" کا مصنف سرقنامس براؤان بھی مدفوتھا۔ وہ انکھتا ہے: "سرائے ورڈ ڈائز کو یقین تھا کہ کہلی کیمیا کر سوتا بنانے کا ماہر ہے۔ اس نے ڈائنز براؤان اور بشپ آف کلا پر بری کو بتایا کہ اس نے اپنی آ تھوں سے کئی کوسوتا بناتے ویکھا ہے۔ اس نے بتایا کہ کمیل نے او ہے کا ایک کلزا کر حائی میں رکھ کرا سے آگ بررکھا اور جب او با بچلس کیا تو اس پر تھوڑا سا سفوف چیز کا اور ایک چیزی سے بلایا۔ تھوڑی ویر بعد او با سوتا بن گیا۔ اسے بر طرح سے برکھا میا وہ خالص سوتا تھا۔

بعدازاں کیلی نے دعویٰ کیا کہ ایک فرشتے نے اے کتاب تکھوائی ہے۔ اس غیر معمولی کتاب کے دو نسخ آج بھی موجود جیں۔ ایک باذلیفن لائبر میری جی ہے اور دوسرا برکش میوزیم جیں۔ اس کا عنوان ''کتاب اسرار'' ہے۔ برکش میوزیم جی ایک اور مخطوطہ بھی موجود ہے جس کا نام'' ڈاکٹر جان ڈی کے فرشتوں ہے مگا لیے'' ہے۔

میلی براگ جاکر رہائش پذیر ہوگیا تھا۔ یہاں وہ کافی عرصے مقیم رہا۔ آخر دہ بادشاہ رڈولف کے عماب کا شکار ہوگیا۔ بادشاہ نے اے ایک قلع میں قید کردا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ کیلی یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کے دوران او نجائی سے کر کر بلاک ہوگیا۔

اس دوران وی بریمن میں مقیم رہا۔ اس نے لندن واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ چھ برس انگلتان سے باہر رہا تھا۔ اس دوران اس کی شیرت ختم ہو پھی تھی اور وہ افلاس کا شکار ہوگیا۔ اگر چہ اس کے مکان پر بہت سے اہم لوگ آتے تھے اور اسے پہنے بھی دیتے تھے عاہم اس کی غربت دور نہ ہوئی اور وہ بیار پڑ گیا۔ 1584 ، میں ملکہ الزبتھ نے اسے ملاقات کا شرف بخشا۔ ملکہ نے اسے مانچسٹر کے کا کوش چرج کا وارون مقرر کردیا۔ وہ وہاں 1586 ، تک رہا۔ پھر اس کے حوالے سے افواہیں پھیلنے تکیس اور اس پر طرح طرح کے الزام لگائے جانے گے۔ لوگ کہتے تھے کہ اس کا شیطان کے ساتھ تعلق ہے۔ وی 1608 ، میں مرکیا۔ اسے مورنلیک چرچ میں دفن کیا گیا۔ یہ جگہ اس مکان کے قریب ہے جہاں وہ لیے عرصے

اس زمانے میں لوگ نجوم سے علم پر بہت یقین رکھتے ہے۔ ہر طبقے کے لوگوں کو یقین تھا کہ ستارے انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ نچلے طبعے کے علاوہ اعلیٰ طبقے کے لوگ بھی زائے بنواتے کے خواہش مند ہوتے تھے۔ ڈاکٹر ڈی مقدمے کے بعد ان لوگول میں زیادہ مشہور ہوگیا۔ وہ دربار میں بھی معروف ہوگیا تھا۔ جب الزبتہ تخت نشین ہوئی تو اس كى تاجيوشى كے ليے سعد ون معلوم كرنے كى ذمه وارى ۋاكٹر ۋى كوسونى كئى۔ ملكه نے تا جیوشی کے فورا بعد اے اعلیٰ مناصب ہر فائز کردیا۔ ایک دن تمام درباری اور پر یوی کونسل ے اراکین یہ جان کر بہت مجس ہوئے کہ لنکنز ان فیلڈز میں ملکہ کا ایک موی بتلا پایا گیا ہے جس کے سینے میں ایک بڑی می سوئی چبوئی ہوئی تھی۔ لوگوں کو یقین ہوگیا کہ یہ ملکہ معظمہ کو ملاك كرنے كى كوشش بے چنانچہ ۋاكٹر ۋى كو بلانے كے ليے قاصد بھيج محے۔اس نے آكر بتایا کہ بیمن ایک نداق ہے۔اس کے بعد وہ ملکہ کوتسلی دینے کے لیے وزیر وکس کے ساتھ محل حما۔ ملکداس داقعے کے بعد ڈاکٹر ڈی کو بہت اہمیت دینے گلی۔ اس دجہ سے بہت ہے را واکثر وی کے مخالف ہو مے اور افوایس مجیل کئیں کہ وہ ایک ایا جادوگر ہے جو کہ شيطان ت تعلق رکھتا ہے۔ تاہم وہ تحلم کھلا اپنے جادوئی عمل کرتا رہا۔ وہ آئینے میں روحوں کو یلایا کرتا تھا۔ اس کا جادوئی آئینہ محی بہت مشبور ہے۔ 1570ء میں ڈی مورثلیک میں رہائش يذر بوسيا- يبال اس نے اپنے مكان مى لائبريرى اور ليبارثرى بھى بنا لى- ملك اپنے در بایوں سے ساتھ سیر کو تکلی تو وی سے گھر بھی جاتی اور اس کے سے شعیدوں کو دیکھتی۔ کہا جاتا ہے کہ سیس اس نے ملکہ کو اپنامشبور سیاد آئینہ دکھایا تھا۔



## جادو' شیکسپیئر کے ڈراموں میں

سولہویں صدی کی معاشرتی زندگی میں جادو جوکردار ادا کرتا تھا اس کی جعلک ایک بیرے متعدد ڈراموں میں دکھائی دیتی ہے۔ بھوت پریاں اور مابعدالطبیعیاتی محقوقات اس سے مخصوص اسلوب کا ایک حصد ہیں۔ اپنے گیارہ ڈراموں میں اس نے کسی شکل میں مابعدالطبیعیاتی مخلوقات کو استعال کیا ہے۔

''دی میمیست'' میں ایر عل اور اس کی ماتحت روصی جادو کے فن ہے واقف پروہیں و کا دکامات کی تعمیل کرتے ہوئے خوفاک طوفان پیدا کرتی ہیں اور بادشاہ کے بحری جہازوں کو شدید نقصان پہنچاتی ہیں۔ فتنہ انگیز اور بیبودہ کیلیبان بدمعاش جادوگرنی سائیکوریکس کا حقیق بیٹا ہے۔ پروہیمرو کے قبضے میں جن جل پریاں اور دیویاں بھی تحمیل۔ شکیبیئر نے اے جادوئی دائرہ بنا کرمنٹر پڑھتے اور قبروں میں پڑی لاشوں کو زندہ کرتے دکھایا ہے۔ ایلانسو' سباسٹیان اور انونیو دائرے میں داخل ہوتے ہیں' تو وہ ان پر جادہ کردیتا ہے۔ ایلانسو' سباسٹیان اور انونیو دائرے میں داخل ہوتے ہیں' تو وہ ان پر جادہ کردیتا ہے۔ اور کامیڈی آف ایررز'' میں خیج کا کردار ہے' جو ایفیسس شہر کا استاد ہے اور جادہ گریمی ہے۔ یہ شہراس زمانے میں جادوئی فنون کے حوالے ہے بہت مشہور تھا۔ اینی فولس کی بیوی خیج کو بلاتی ہے تا کہ وہ اس کے شوہر پر قابض بری روح کو بھگائے۔ وہ اے کہتی ہے۔

''اے اچھے ڈاکٹر پنج اہم جادوگر ہو' اے صحت یاب کر دو' میں تمبارا ہر مطالبہ پورا کروں گی۔'' پنج اینٹی فولس ہے کہتا ہے: کے مقیم رہا تھا۔ وی کوسائنس سے کافی شغف تھا' جواس کی تحریروں سے عیاں ہے۔ برکش میوزیم میں ایک آئینداور تین بڑی موی پلیٹی موجود ہیں' جنہیں اس سے منسوب کیا جاتا ہے۔



سٹنگو طکد این اور دوشنرادیوں کی رومیں دکھائی گئی ہیں۔" کنگ ہنری ششم" کے دوسرے
ایک میں ملک کیتفرین بیار ہوتی ہے تو اس کے سامنے سفید لبادے پہنے ہوئے چے رومیں
نمودار ہوتی ہیں۔" جولیئس سیزر" میں ایک پیٹالوئی کرنے والے مخفس کو دکھایا گیا ہے۔
"انٹونی اور تلویطرہ" میں بھی ایک پیش کوئی کرنے والا مخفس دکھایا گیا ہے۔ انٹونی مصر سے
ایک پیش گوئی کرنے والے مخفس کو لاتا ہے اور اسے سیزر کے گھر لے جاتا ہے۔
"Cymbeline" نامی ڈرامے میں خوابوں کی تعبیر بتانے والا ایک کردار موجود ہے۔"میکیتھ"

شیکییر نے ''پاگل بڑ'' کا بہت ذکر کیا ہے۔ یہ بڑ نشآ وراثرات کی حال دکھائی ہے۔ چونکہ اس کو کھانے والے کو جاگتے میں خواب دکھائی دینے لگتے تھے اس لیے اسے ''پاگل بڑ'' کہا جاتا تھا۔ جادوگر نیاں اس بڑ کو اپ وشنوں کو جسمانی گر ند پہنچانے کے لیے بھی استعال کرتی تھیں۔ شیکییئر نے جادوگر نیوں کے استعال میں آنے والی دیگر اشیاء کے بھی حوالے دیا ہے' جے جادوگر نیاں اکثر استعال کیا کرتی تھیں۔ اس نے مینڈک کے زبر کا بھی حوالہ دیا ہے' جے جادوگر نیاں اکثر استعال کیا کرتی تھیں۔ اس نے رات کے وقت بوٹیاں اکشری کرنے کی روایت کا بھی حوالہ دیا ہے۔ پرانے زمانوں میں لوگوں کو یقین تھا کہ اند چرا چھا جانے کے بعد بڑ کی بوٹیوں میں دیا ہے۔ پرانے زمانوں کی توقیق نے تابت کردیا غیر معمولی خصوصیات واٹر ات پیدا ہوجاتے ہیں۔ ساکس او ربراؤن کی تحقیق نے تابت کردیا ہے کہ رات کے وقت نمودار ہوتی ہے۔ یہاں عقیدہ محض وہم نہیں رہتا۔ ہیں مطابق کچھ خاص روجیں دن کی بجائے صرف رات کے وقت نمودار ہوتی ہے۔ یہاں موایت کا حوالے ہے جس کے مطابق کچھ خاص روجیں دن کی بجائے صرف رات کے وقت نمودار ہوتی ہے۔ یہاں روایت کا حوالے ہے جس کے مطابق کچھ خاص روجیں دن کی بجائے صرف رات کے وقت نمودار ہوتی ہے۔ یہاں طاہر ہوتی ہیں۔ وریان عمارتوں میں روحوں کے رہنے کا عقیدہ تین ہزار سال پرانا ہے اور شامی بھی اس روایت کو ماختے ہیں۔



''اپناباز و میری طرف بزهاؤ تا که میں تمباری نبض دیکھوں۔'' پھر وہ منتر پڑھتا ہے اور کہتا ہے: ''اے اس مخص پر قابض شیطان میں آسانی اولیاء کی آشیرواد سے کچنے تھم دیتا ہوں کہاں کو چھوڑ کر چلا جا۔''

"اے شمر نائش ڈریم" میں ہم خود کو پریوں کی سلطنت میں پاتے ہیں جہال اوبرن بادشاہ ہے۔ اس کی ملک کا نام مطانیا ہے۔ مطانیا کی آئھوں کو ایک بوٹی سے چھو کر دوبارہ پری بنایا جاتا ہے۔ اس سے بتا چلتا ہے کہ شکیسیئر جڑی بوٹیوں کے حوالے سے مشہور جادوئی روایات سے آگاہ تھا۔ شاید اس جگہ اس نے "آئی برائٹ" نامی بوٹی کا حوالہ دیا ہو۔

"کُل ہنری شقم حصہ دوم" میں بولکبر وک نامی جادوگر لندن میں ڈیوک آف
گوسیسٹر کے باغ میں روح کو بلاتا ہے۔ بولکبر وگ کے ساتھ مارجری جورڈین نامی جادوگرنی
اور بیوم اور ساؤتھ ویل نامی پاوری بھی ہوتے ہیں۔ بولکبر وگ جادوئی دائرہ بنا کرمنٹر پڑھتا
ہے۔ اس کے بعد روح خوفناک کڑک اور بجل کے لشکارے کے ساتھ ممودار ہوتی ہے۔
بولکبر دگ اس سے سوالات بوچھتا ہے اور وہ ان کے جواب دیتی ہے۔ آخر میں وہ اسے رفصت ہونے کی اجازت دے ویتا ہے۔

جادوئی رسم کی تفصیلات سے اندازہ ہوتا ہے کہ شکیسیئر کو جادو کے فن سے بھی کمل آگائی تھی۔ اس کے زمانے میں بہت سے جادوگر موجود سے جن میں ڈاکٹر ڈی ایڈورڈ کیلی اور سائمن فور مین وغیرہ شامل سے۔ شکیسیئر نے اس زمانے میں موجود جادوئی مخطوطے بھی پڑھے ہوں گے کیونکہ اس کا بھی حوالے ڈرامے میں ملتا ہے۔ اس زمانے میں جادوئی مخطوطے مواتے سے ہوں گے کیونکہ اس کا بھی حوالے ڈرامے میں ملتا ہے۔ اس زمانے میں جادوئی مخطوطے موا مرخ اور سیاہ روشنائی سے لکھے جاتے ہے۔ جادوگر کیساتھ ایک شاگرد ہوتا تھا ، جواس کتاب میں سے منتر پڑھتا تھا۔

ڈچس آف گلوسیسٹر' مارجری جورڈین ساؤتھ ویل ہیوم اور بولمنگبروگ پر جادوگری کے الزام میں مقدمہ چلایا گیا۔ان پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی۔ مارجری جورڈین کو زندہ جلا دیا گیا تھا' ڈچس کو ایک جزیرے میں قید کردیا گیا تھا اور تینوں مردول کے سرقلم کردیے گئے تھے۔
گیا تھا اور تینوں مردول کے سرقلم کردیے گئے تھے۔
"رچ ڈسوم' میں پرنس ایڈورڈ' بادشاہ ہنری ششم' کلارینس' ربورز' گرے' واگن'

ما كى يين الشيخ ياريخ أوجمت إب الب البله است. چی امپرداز باوا الداس العماله مسته که این ای میرف میرف الدان کا جمه به ایک روی -به به مدور از در تحریکا العربی نور سرم میرف میرف میراف داده می دکنانی دے دیستان هے اس على العرب الموقع العدد و تعلى المسكر المسلم العدد الموقع المسكر المسلم العدد الموقع المسكر المسلم العدد المسلم من المسلم الموقع المسلم ا ال فقل في المساور عمامة بي الحرام الكالي كدان في الله عن التي المعالية المان الله المان الله الله عن التي المن معاور أروا مديم المساور عمامة بي الحرام الكالي كدان في الله عن الله عن الله المانة الله الله المانة الله المنا فرائن کے بھو ملاقوں کے دریماتی اوک آئ مجی قدمات پر بھیں سکتے ہیں۔ جوب مغرب کے دیجی علاقوں میں آت کہی جادو محتر اور سمی کائٹر " پرای طرح بیتین کیا جا ؟ مور سر اس میں اس میں آت کی جادو محتر اور سمی کائٹر " پرای طرح بیتین کیا جا ؟ ہے جیا کے مداول چیلے کیا جات قبار سے امر جوری 1926 ، علی دری کردائے می ایک دور سے استر جوری 1926 ، علی دری کردائے می ایک سے اس بندے ہے قیاں جوالا جس میں ملیون کے نزد کیک واقع بیجون ہی چیوٹی کی جیتی کے اور ایسان میں ایسان میں ملیون کے نزد کیک واقع بیجون ہی چیوٹی کی جیتی کے پادری پرلوگول نے افزام نگایا کسوہ جادوگر ہے۔ اس پراٹرام نکایا کی کہ اس نے ایک مورت معملہ م جادد کیا ہے۔ باص کو بھی روحول سے آزاد کرتے کے لیے اے کوروں سے جا سمیا۔ باری بر بداندام بھی لکایا کیا کہ اس نے گرہے سے محق میں اینٹی تھم کی زیر فی تھمیوال ا گائی تھیں۔ تحوزا مرصہ پہلے بران عمل ایک ''مجدید جادوگر'' کو عدالت عمل ویش کیا تھیا۔ وہ ا ب وفا شوبرول كودوباره الن كى بيويول كا وفادار بنائے مى تضعى ركمنا قار دكايت كنده كا كہنا تھا كدائ نے ايك رات اپنى ديوى كواچى خواب كاويس خود كارى كرتے سا تو تجس سے باتفول مجيد بوكراس في درواز سے كان لكا كرستار ومسلس كيدرى تى الووسيا بوگا-وو یا ہوگا۔"اس کا کمینا تھا کہ بیاس کراس کے تقمیر نے ملازمت کی اور اس نے اپنی دیوی کی خواب گاہ میں جائے کا فیصلہ کیا لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہ سنوو کے عصول سے اس کا و بیٹ کوٹ جلا ری ہے تو اس نے اپتا ارادہ جل لیا۔ بعد میں اس کے دریافت کرنے پر اس کی زول نے بتایا کہ کوہن تامی ایک جادوگر نے اے کا تھا کہ وو خرکورہ مالا لفظ وہراتے

ويوالاب

## جادؤ جديد دور ميں

الیا آبنی سالہ ہوہ مورت کے بارے میں راپورٹ درج کروائی گئی کہ وہ جادو کی معلیات کرنی ہے ۔ جال می میں آب مجھی نے اپنی ہوی کے بارے میں راپورٹ درج وى اس كا او زاكر سكى مرجم كا ايب كيا اور جارت دى كداوات كاركرك اليس كالايداس كالاووان كاجسم بركسى مرجم كا ايب كيا اور جارت دى كداوات كاركر على مرجم كا ايب كيا اور جارت دى كداوات كاركر على مرجم كا ايب كيا اور جارت دى كداوات كاركر على مرجم كا ايب كيا اور جارت دى كاروات كاركر على مرجم كا ايب بوت كا اطلاح دى دى يوليس ان كى روجم الى جن الله بورسى حوست كاركر تيجي تو مدنول بوجس كى اطلاح دى ديب في الله بورسى حوالت برات فراب تقلى دايك بران كى روجم الى جاروات كاركر كاركون كار

بچوں کے حوالے سے ایک جیب وقریب روائ و کھڑنے کی توصیوں میں آئ ہی پایا جاتا ہے جس کے تحت بچوں کو ذین منانے کے لیے ان سے کان جمید جاتے ہیں۔ مید کام الی عورت جائد فی رات میں کرتی ہے جس کے بارے میں بیتین کیا جاتا ہے کہ اسے اسپٹے آ باؤا جداد سے اس کا درست علم حاصل ہوا ہے۔

جاوہ پر یقین ندصرف انگیند کے دوردراز علاقوں بگدید ساللہ تھیاں آبادشوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ سزکوں پر الی کاریں کیرتھداہ میں نظر آئی جیا جس پر جاوئی تشکی چہپاں ہوتے ہیں۔ اس سے بتا چاتا ہے کہ اوگ اس جدید زمان میں بھید پر یقین رکھتے ہیں۔ ستم تو یہ ہے کہ ہم مشرق کے لوگوں کی وہی پسراتد کی پر طور کرتے ہیں جو اپنے گوڑوں کو وہی پسراتد کی پر طور کرتے ہیں جو اپنے گوڑوں کو اگر اس منظل کی سے بیات پر مشکل می سے یعین آتا ہے کہ احدان میں دوا فروش کی دکا توں سے اس شفے کی بات پر مشکل می سے یعین آتا ہے کہ احدان میں دوا فروش کی دکا توں سے اس شفے کی بوتا ہے۔ لوگ ان بوتا ہے اور بوش کو چروے کے تعاف میں بند کیا گیا ہوتا ہے۔ اور بوش کو چروے کے تعاف میں بند کیا گیا ہوتا ہے۔ لوگ ان بوتا ہے۔ لوگ ان بوتوں میں دیکتے ہیں کہ دواان کی جب سے کنا میا ہے۔ کو اس یعین کے ساتھ اپنی میسوں میں دیکتے ہیں کہ دواان کی جب سے کنا میا ہے۔ کو طار جیں گے۔

ایک سائنسدان نے امتراف کیا کہ وہ تھیر کو رہ کتے کے لیے اپنے گلے میں تونو گافٹوں والی تو ریشی ڈوریاں ڈاٹا ہے۔ اس کی تاخیر میں اضافے کے لیے برگائتھ ایک مورت لگاتی ہے اور برمرتبہ دعا کرتی ہے۔

کی موسد پہلے لندن میں ویسٹ اینڈ کے ماہ تے میں ایک وکان کمی تی جباں ؟ م بہاں ؟ م بہاں ؟ م بہاں ؟ م بہاد و لی تفتی فروشت ہوتے تھے۔ وکان دار نے ایسے ان محت کما فرایاں کر کے دکات ہوئے ہوں کا نہ ہوتے کی تعدیق کی تھے۔ دکا نہ ہود فی نفوش کا دکر ہونے کی تعدیق کی تھے۔

ہوئے اپنے خاوند کا کوئی لباس جلائے گی تو وہ ہرجائی پن چپوڑ دے گا۔ شوہر نے اس معالمے کونظرانداز کردیالیکن چند دن بعد اس نے اپنی بیوی کو اپنا ٹراؤزر جلاتے کچڑ لیا۔ اس پر اس نے جادوگر کی سرکوئی کا فیصلہ کیا ادر اس پر مقدمہ قائم کردیا۔

بیلجینم میں حال ہی میں ایک عورت کو" کا لے جادو" پھل کرنے کے جرم
میں چار ماہ تید کی سزا دی گئی ہے۔ اس کی ایک شکار عورت کے سراور جسم میں درور بتا ہے۔
وہ اس سے اپنا علاج بذریعہ جادہ کرواتی رہی۔ اس کی فیس دینے کے لیے اس نے ایک جگہ کے رقم چرائی گر پجزی گئی اور جیل بھیج دی گئی۔ جادہ گرتی جس کا نام وکٹورین تھا" اے لیے گئی ادر اسے کہا کہ وہ اس کے نام کنوری لائے" اس طرح وہ جیل سے آزاد ہوجائے گئی ادر اسے کہا کہ وہ اس کے نام کنوری لائے" اس طرح وہ جیل سے آزاد ہوجائے گئی۔ وہ عورت اس کی جاایت کرنے کے بادجود جیل سے آزاد نہ ہوگی جہد جادہ گرتی نے اس مشورے کی فیس بھی بل میں شامل کردی۔ اس کا دوسرا شکار ایک آدی تھا جس کی بیوی اس مشورے کی فیس بھی بات کی فیس ادا کر کے اسے سے مشورہ لیا تو اس نے اس برایت کی کہ دو تین ہو فیسروں کے ساتھ بچاس میل دور ایک مقام پر جائے۔ وہ تین ہوایت کی کہ دہ جی تھی ہوائی گئی۔ اس مرتبہ وکٹورین کا کوئی جادہ اس کی بیوی والیس آیا۔ نتیجہ بید نکلا کہ اس کی بیوی والیس آتا۔ نتیجہ بید نکلا کہ اس کی بیوی والیس آتا۔ نتیجہ بید نکلا کہ اس کی بیوی والیس آتا۔ نتیجہ بید نکلا کہ اس کی بیوی والیس آتا۔ نتیجہ بید نکلا کہ اس کی بیوی والیس آتا۔ نتیجہ بید نکلا کہ اس کی بیوی والیس آتا۔ نتیجہ بید نکلا کہ اس کی بیوی والیس آتا۔ نتیجہ بید نکلا کہ اس کی بیوی والیس آتا۔ نتیجہ بید نکلا کہ اس کی بیوی والیس آتا۔ نتیجہ بید نکلا کہ اس کی بیوی والیس آتا۔ نتیجہ بید نکلا کہ اس کی بیوی والیس نیس ال سکا۔ چنا نچواس فیصل نے وکٹورین پر مقدمہ قائم کردیا۔

جندسال پہلے ذیون شائر میں ایک پوڑھی عورت نے منتز پڑھتے ہوئے ایک بھیڑ کے دل میں سوئیاں چھودیں او پھرتھوڑی ویر بعد اسے ایک چمنی میں ادکا دیا۔ اس نے تفتیش کے دوران بتایا کہ اس کا مقصد اپنے ایک ٹاپسندید ویز دی کونقصان پہنچانا تھا۔

مشرتی اینگلیا کے پچوخسوں میں لوگ آج بھی وچ کرافٹ اور''بری نظر'' میں بقین رکھتے ہیں۔ ہارنوک کے ایک فخص نے بتایا کہ اس کے علاقے کے لوگ''ا چھے اور برے جادد'' میں یقین رکھتے ہیں۔

وی کراف کا الزام مموماً بوزهی عورتوں پر دگایا جاتا ہے۔ عام تصور ہے کہ آگر کوئی شخص انہیں تک کرے تو وہ جادو کے ذریعے اس شخص کونقصان پہنچاتی ہیں۔ حال ہی میں شالی اٹلی کی ایک بستی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس نے از منہ '

وسطی کی یاد تازہ کردی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ بستی میں ایک بوزھی عورت نے دولو کیوں کو جو آپس میں بہنیں تھیں اپنے کھر بلایا۔ اس نے انہیں بتایا کدان پر جادہ کردیا حمیا ہے اور سرف

كروياجاتا ب

یہ پانا مقولہ ورست نہیں ہے کہ جو دکھائی وہا ہے وہ قابل ایقین ہوتا ہے۔ جدید دور کے شعبدہ باز باتھ کی صفائی کے ڈریاچے مجی احق ل کام دکھاتے ہیں اور نظرے جو حرکات کے ڈریاچ لوگوں کو ہا سانی ہے دقوف ہائے ہیں۔ شرق کے شعبدہ باز جو کرت دکھائے قان وہ بھی ای امری ایک شال جی کہ نکاج کو دھوگا وہا جاسکتا ہے۔ جو لوگ کسی محص یاشے کے جوالے ہے مجے الحقول ہا تیں سوچا مہت اس کا تخیل ای جیب و فریب چیزی مکا وہ جا اور وہ لیقین کرتا ہے کہ ریاس حقیقت ہے۔

سائنس کی نزتی اور تعلیم کے قروفی ہے وجود اسران کی حقیقت کھل گئی ہے اور جادہ کی اصلیت فاش ہوگئی ہے۔ آئ کا جادہ آرتو سائنس والان ہے جس کے جادہ "کی کوئی حد می نہیں ہے۔ جدید ایجادات اس "جادہ آرت کے جعد کارہ ہے جس کے جدید ایجادات اس "جادہ آرائ کے جعد کارہ ہے جس کے جر جادہ کر ہے منسوب مجے المحقول خسوسیات سے فیادہ حجران کن جی ۔ آج کے "جادہ گرا" کا "جادہ کی دائرہ" اس کی ایجادتی ہے جہال وہ جاسران محت کے بخر اسپید آج کے "جادہ کی دائرہ" اس کی ایجادات اور دریافتیں الن محتیم اسرانہ کو میال کردہ کی جی جی گو میان میں میں جو کہ دی گو ۔ مانسی میں میرف جادہ کر بی جانے کا دعوی کرتے تھے۔



با کسروں نے تکھا تھا کہ جادوئی نقش نے انہیں اپنے مریضوں پر فتح دلا دی تھی۔ رقاصوں نے تکھا تھا کہ ان کی میں جادوئی نقش کی وجہ سے انہیں رفیق مل مجھے تھے۔ جواریوں نے تکھا تھا کہ ان کی وجہ سے انہیں بوئی تھی۔ موڑکاروں کی رایس میں حصہ لینے والے ذرائیوروں نے تکھا کہ جادوئی نقش کی وجہ سے انہیں رایس میں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔

جدید زمانے میں بھی ضعیف الاعتقادی اور تو ہم پری کی ان مثالوں سے پتا چلتا ہے کہ انسان کی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ ہر کمیونی کے لوگ مافوق الفطرت ہاتوں میں یقین رکھتے ہیں۔ لوگ مستنبل کو پراسرار بیجھتے ہیں اور نامعلوم کے خوف کا شکار رہتے ہیں۔ پوشیدہ باتوں سے آگاہی کی خواہش ساری دنیا کے لوگوں میں کیسال طور پر پائی جاتی ہے۔ آج ازمنہ کوسطی جیسے جادوگروں کے سامنے آنے پر ہم ہنسیں گے لیکن ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں یقین ہے کہ دو مردہ لوگوں کی روحوں کو بلا کتے ہیں۔ ماضی پرنظر دوڑا کیں تو ہمیں ایسے بہت سے دائش مندلوگ ملیس کے جوکہ جادو پر یقین رکھتے ہیں۔ ماشی راجرز بیکن کارسلیکس ایگریا وغیرہ۔

اس سے باوجود آئے تک پیشوت نیس طاکہ جادوگر غیر فطرت فرائع کے بغیر

کو کر سکتے ہیں۔ ای طرح اس امر کا بھی کوئی ٹھوس جوت نیس طاکہ کے مردہ فحض کی روح

کرة ارض پر انسانی چکر ہیں نمودار ہوئی ہو۔ ماضی ہیں جتنی بھی جادوئی رسومات اداکی جاتی

تھیں 'ان کا مقصد سادہ لوح لوگوں کی ضعیف الاعتقادی نیز نامعلوم کے خوف کو استعال

کرتے ہوئے انہیں ہے وقوف بنانا تھا۔ ان رسومات کے ساتھ جتنی زیادہ پراسراریت وابستہ

کی جاتی اتنا ہی زیادہ عام لوگوں کے ذہن متاثر ہوتے تھے۔ جادوگر ایسی نشہ آور اشیاء کی
دھونی دیتے تھے جن جن لوگوں کے حواس کم ہوجاتے اور وہ ون میں خواب و کیھنے لگتے

مرکتے ہوں۔ قدیم زمانوں سے '' دانا انسان' وہی ہوتا ہے' جو ذبانت ادر عیاری سے اپنی توقیت و زیادہ نیرارشی گاوقات

رکھتے ہوں۔ قدیم زمانوں سے '' دانا انسان' وہی ہوتا ہے' جو ذبانت ادر عیاری سے اپنی توقیت کے دکھائی دینے کا سوال ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ عیارلوگ چمکدار کے والی اشیاء پر اندکاس کے در سے سادہ لوح افراد کوفریب دیتے ہوں کہ یہ روسیس نظر آ رہی ہیں۔ آئ کے کرنانے کی زبانے کی بھی براد کوفریب دیتے ہوں کہ یہ روسیس نظر آ رہی ہیں۔ آئ کے کرنانے میں پرنس الندن' جیسے بزے اور جد پر شہوں کی تماشاگاہوں میں جولوگ جادہ کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہیں، وہ سب فطری اور طبیعی اشیاء کے ذریعے پیدا کردہ فریب ہوتا ہے' جے جادہ کا مظاہرہ کرتے ہیں' وہ سب فطری اور طبیعی اشیاء کے ذریعے پیدا کردہ فریب ہوتا ہے' جے جادہ سے مشہوب



Scanned with CamScanner

